

ارُدو كابيه لابين الاقوامي مفت روزه



| AUSTRALIA         A\$ 3.50         DENMARK         D. KR. 14.00         ITAL           BANGLADESH         Taka 20         FRANCE         Fr 10         JAPA           BELGIUM         Fr 70         FINLAND         F. MK 10.00         KORE           BRUNEI         B\$ 4.50         GERMANY         DM3.50         MALA           CANADA         C\$ 3.50         HONG KONG         HK\$ 15.00         MALA           CHINA         RMB 12.50         INDONESIA         RP 3,400 (INC.PNN)         NETHI | EA | PAKISTAN Rs. 15 PHILIPPINES P.25 | SWITZERLAND THAILAND | Kr 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|----------------------|-------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|----------------------|-------|

## اب کشمیریوں برمظالم کے بہاڑ مسلح دستے نہیں "سر کاری ملی ٹینٹ "توڑد ہے ہیں

## ڈیڑھ سوسے زائد قتل میں ملوث ککہ پرے پر سرکاری نواز شوں کی بارش

حاليہ مينوں ميں کشمير ميں جو نئ صور تحال پیدا ہوئی ہے اس نے عام لوگوں کون صرف دہشت زدہ کردیا ہے ، بلکہ کشمیر کے ساسی مستقبل کے بارے میں بھی ایک سوالیہ

ایک سال سلے جب حاجن سوناداری (صلع بارہمولہ) کے علاقے میں اس وقت کی "اخوان المسلمين" نامي عسكري تنظيم كے ڈدیژنل کانڈر گھد اوسف یے عرف ککہ یے عرف جمشیہ شیرازی نے جاعت اسلامی اور حزب المجابدين سے وابسة غير مسلج افراد كوتشدد اور قتل و غار تگری کانشانه بنانا شروع کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اسے مقامی سطح کے " كروى تصادم" كا نام ديكر نظر انداز كرديا تها ـ لین جوں جوں شیرازی نے اپنا دائرہ کار پھیلانے کی کوشش کی الوگ اس بات سے باخبر ہونے لگے کہ شیرازی اور اس کے ساتھی بھارتی خفیہ ایجنسوں کے اشاروں ہر کام كررسي بس \_ كے بعد " اخوان المسلمين" نامى تظیم کے ایک گروپ کو الگ کیا گیا ،جس کی قيادت مهم صوفي عرف نياز اخواني كوسونيي كئ جس نے ایک بریس کانفرنس بلائی اور اعلان

کیا کہ انہوں نے تنظیم کے سربراہ ہلال احمد بیگ اور ڈویژنل کمانڈرشمالی کشمیر ککہ برے کو ان کے ساتھیوں سمیت تظیم سے خارج کردیا ہے۔ جمشید شیرازی نے ہلال احمد بیگ کے

"ا خوان المسلمين " كے بجائے "ا خوان المسلمون" کے نام سے اپنی علیحدہ تنظیم بنالی جس نے باقاعده طورير الك بهند نواز شدت بيند تنظيم كا روب اختیار کرلیا اور این سرگرمیان جنوبی

مكر رب ابن مسلم ساتھيں كے ساتھ

کشمیر میں انت ناگ شهر اور اس کے تعاون سے " اخوان" كالفظ برقرار ركھتے ہوئے

مضافات تک پھیلادی ۔ دوسری جانب شیرازی کے اس اقدام سے توصلہ یاکر مسلم

سرى نگر سے شاذ جلالى كى رپورت

كانفرنس ( جو " آزاد کشمیر" کی برسراقتدار تنظيم جمول وكشمير مسلم کانفرنس کی شاخ ہے ) کی عسكرى تنظيم " مسلم عجابدي كا ايك دهرا آزاد نی کی قیادت میں فوجی اور نیم فوجی دستول کے شانہ بشانہ کام کرنے لگا۔ دیکھتے ی دیکھتے چند مہینوں کے اندر اندر کشمیر میں سرگرم عسکری تحریک نے ایک نیارخ اختیار کرلیا ۔ بھارتی خفیہ اداروں کی اس شی بغاوت کش حکمت عملی كا جائزه لينے سے درج

"سر کاری ملی ٹنٹوں "سے عام کشمیر بوں کولوٹنے کا کام بھی کروایا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر کھس کر توڑ پھوڑ کرنا ، قیمتی اشیاء کو اڑالے جانا • نقدی اور زلورات بر باته صاف کرنا • راه

بهارت كى خفيه ا يجنسيال بالاخر كشمير مين اينا

جال پھیلانے میں کامیاب ہوی کئی ، برای تعدادیں مقامی عسکری نوجوان ان کے لئے کام

كرنے لكے، مندوستاني خفيه اداروں كى وصع كرده

یالیسی کے مطابق سب سے سیلے اسلام پند

عناصر کا فاتمہ کیا جارہا ہے۔ اس سلسلے میں

جاعت اسلامی کے سرگرم کارکن میلے نمبری بس دیالگام (اثنت ناگ) کے رہنے والے

چیف میڈایکل آفیسر ڈاکٹر محمود احمد ،سابق ایم

ایل اے عبدالرزاق میر اور زوئل ایجو کیش

م فیسر عبدالخالق ڈار کے قبل کومثال کے طور بر

پیش کیا جاسکتا ہے ،جن کو بردی بے رحی سے

انہی " سرکاری ملی ٹنٹوں " نے دن دھاڑے

كوليول سے بھون ڈالا۔

بقیه صفحه ۱۲پر

یں ایک نجی فرم کو ہ ارب ڈالر سرمایہ کاری کی

منظوری مل کئی ہے۔ اسی طرح بجلی کے شعبے ہیں

برسال اربول ڈالر سرمایہ کاری کی کنجائش ہے۔

رود اربورث یا بندر گاہوں وغیرہ سیانوں میں

بھی سرمایہ کاری کی کافی کنجائش ہے۔ اس صمن

میں بت ساری محمینیاں حکومت سے مذاکرات

معیشت یں فاعدہ انہیں کو حاصل ہوتا ہے جن

جیا کہ اور عرض کیا گیا کہ منڈی رفی

کے یاس سرمایہ کاری

کے لئے وافر رقم ہو۔

ای طرح چھوٹی

کرری بس لیکن اجمی کامیاتی نمیں ملی ہے۔

#### صدر میں افطار امریکہ کے ایوان یارٹیوں اور عید ملن کے نظارے

مذاہب کے نمائندوں اور لیڈروں نے شرکت کی

تھی۔ یہ افطار یارٹی کمیٹل بل پر ہوتی تھی جو اپن

نوعت کی پہلی یارٹی تھی۔ عبد ملن یارٹی ہو یا

کے غالبا اس لئے محسوس کی

جاری ہے کہ اب میودیوں کی طرح مسلمان بھی

منظم جوكر امريكي سماجيس اكيابهم سياسي رول ادا

کرناچاہتے ہیں۔ امریکی سیاستدانوں کی عبد ملن اور

افطار يار شول بين دليسي اور شركت اس بات كى

علامت بي كرمسلم فيكثر الريكه بين بتدريج المميت

حاصل کرتا جارہا ہے۔

گذشة عيد كے موقع ير صدر امريكه كى اہليہ ہلیری کلنٹن نے تقریبا ۹۰ لاکھ امریکی مسلمانوں کو ا یک خوبصورت تحفه دیا۔ انہوں نے الوان صدر میں ممتاز امریکی مسلمانوں ، مسلمان سفار حکاروں اور مسلم تنظیموں کے نمائندوں کے علاوہ بہت ہے ممتاز امریکی لیڈروں اور شخصیتوں کو ایک عبد لمن يار في بين مدعو كيا \_ امريكي تاريخ بين خاتون

اول کی طرف سے یہ این نوعت کی پہلی یار ٹی تھی اس عدملن یارٹی کے

علاده تھی حال می بین بعض اليے كام ہوتے ہيں جنيں امریکی تاریخ میں اول ہونے كاشرف حاصل بيراكي سال قبل امریکی کانگریس کے سیش کا جفاز پہلی بار تلاوت کلام یاک سے ہوآ تفار واضح رہے کہ بالعموم

سلیری کلنٹن نے عبد ملن منایا کانگریس کے اجتماعات کا آغاز بائبل کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح بلیری ملنٹن کی عبد ملن یاد فی سے صرف ایک ہفتہ قبل امریکن مسلم کونسل نے ایک افطار یارٹی کا اہتمام کیا تھاجس میں امریکہ کی دونوں اہم یار شول کے متعدد اہم ممروں ،سنیٹروں ، کانگریس کے ارکان ، مختلف

ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے ضمن میں جو ست افطار یارئی ، دونوں می اجتماعات میں شرکت سارى حوصله شكن شرطس تفس انهيس يا تو بالكليه كرنے والے امریكی لیڈروں نے اسے خوب سرابا ختم کردیا گیا یا ان بین اس صد تک نرمی کردی گئی اور کماکہ اس سے اسلام کو مجھنے ہیں مدد ملے گی می کہ غیر ملی سرمایہ کار ادھر کا رخ کرسکس ۔ لبرل اس کے ساتھ بین المذاہب مفاہمت کو فروع کے معشت کی یہ مجی خصوصت ہے کہ یہ بازار یا رمصنان کے مہینے میں منٹی کے رقم و کرم یہ بوق ہے۔ Market Oriented یا منڈی رفی معیثت میں افطار یارٹیاں یا عمد کے غريب عوام بالعموم نقصان ائهاتي بين-اس طرح موقع پر عبد ملن کا اہتمام کرنا ے دیکھا جائے تو سرمایے سے محردم غریب بندوستانی سیاست کا ایک مسلمانوں کو بالخصوص لازمی حصہ ہیں۔ ایسا محسوس معیشت کے لبرلائزیش سے ہوتاہے کہ اب پیہ کلچرامریکہ ن ہونے کے برابر فائدہ میں بھی فروع یارہا ہے۔

پونچاہے۔ لیکن غیر ملکی کمپنیوں سیاسی افطار پارئی یا عبد ملن ک صرورت امریکه بین تھی

ك كوياقسمت كل كن ب-لبرلائزيش كے بعد ہندوستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں اربوں ڈالرکی سرمایہ کاری کے امكانات برهك بس

در حقیقت کیراللکی کمپنیاں ساسی عدم استحكام اور بعض الوزيش جماعتول كى كجيم مخضوص میدانوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی مخالفت کے

#### حکومت کی ان معاشی پالیسیوں سے مسلمانوں کا کوئی بھلانہیں ہو گا بے انتہا کنچائش ہے۔ مواصلات کے میدان اس بادجود ہندوستان کو سرمایہ کاری کے لئے مفید یانج سال قبل رسمهاراؤ کے وزیر اعظم آئده دس سالول میں پیاس ارب ڈالر سرمایہ بننے کے بعد ہندوستانی معیشت کو لبرل بنایا گیا تصور کرتی ہیں۔ ایریل میں عام انتخا بات کا امکان کاری ممکن ہے۔ صرف سیلولر فون کے میدان تھا۔ سدھے سادے لفظوں میں اس کا مطلب سے

ہے اور اندازہ ہے کہ کسی یارٹی کواکٹریت نہیں ملے گی اور ملی جلی سر کار بنے گی ۔ لیکن غیر ملکی سرمايه كارول كااندازه ب كدية سياسي عدم استحكام ازیادہ دنوں تک قائم نہیں رہے گا۔ دو عوامل خاص طورے حوصلہ افزاہیں۔ اول یہ کہ ساری ی ساسی جاعش ایک آدھ تحفظات کے بادجود لبرلائزیش کے حق میں بس ۔ دوسرے یہ کہ ہندوستانی مارکسٹ ست بڑا ہے۔ اس لئے وہ منیاں بھی جو ابھی حقیقی سرمایہ کاری کے لئے نیار نہیں ہیں ، حکومت سے مختلف بروجیکٹوں بر

ذيل باتس ابحر كرسامة وتي بين: \_

منڈی رخی معیشت میں غریب عوام بالعموم نقصان اٹھاتے ہیں۔اس طرح سے د مکھا جائے تو سرمایے سے محروم غریب مسلمانوں کو بالخصوص معیشت کے لبرلائزیش سے نہ ہونے کے برابر فائدہ پونچا ہے۔

> سرمایہ کاری کے لئے اجازت حاصل کردی ہیں۔ ہندوستان کا مارکیٹ بلاشبہ بڑا ہے لیکن عوام کی اکثریت کی قوت خرید بہت کم ہے۔ سی وج ہے کہ جنوبی کوریا جیسے چھوٹے سے ملک میں کو کا کولاکی کھیت ہندوستان سے زیادہ ہے۔ لیکن بعض دوسرے شعبوں میں مثلا Infrastructureیں سرایہ کاری کی

صنعتوں کو بھی کافی نقصان پونج سكتا ب

الاید که ده بردی فرمول کی حاشیه بردار بن کر صنے کا سليقه سكولس - اس روشي مي دمكيا جائے تو ہندوستانی مسلمانوں کو لبرلائزیش سے شامد کوئی فاتدہ نہیں بہونچا ہو۔ کیونکہنے معاشی ماحول سے فاتدہ اٹھانے کے لئے جس سرمایے کی ضرورت ہے وہان کے پاس ہے ی نہیں۔

## ایران کے وزیرانٹلی جنس کی گرفتاری کے لئے جرمن عدالت کاوارنٹ

### یوروپی ممالک نے ایران کے خلاف معاشی و سیاسی جنگ کا بگل بجا دیا ہے ؟

نام نهاد مغربی ایشیا امن کانفرنس میں جو حال ی میں مصر کے ساحلی شہر شرم الشیخ میں منعقد ہوئی تھی ، اسرائیلی وزیر اعظم معون پریزنے تقریر کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ ایران دہشت کردی کا سب سے بڑا حامی ہے۔ کانفرنس کے چند روز بعد یاسرعرفات نے ایک بیان میں کھا کہ حماس کی دہشت کردانہ سرکرمیوں کو ایران کی حمایت ماصل ہے۔ خود کانفرنس سے سلے می اس نوعیت کی خبرس اور تجزیے مغربی اخبارات میں شائع ہوئے تھے جن میں کھا گیا تھا کہ امن بچاؤ کانفرنس میں ایران کو یکہ و تنها کرنے کی کوشش

جساکہ ادر ذکر ہوا جرمنی کے ایران سے الحے تعلقات بس ۔ دونوں ممالک کی خفیہ ا یجنسیاں ایک دوسرے سے تعاون کرتی میں خود على فلاجى جان كئ بارجرمني كا دوره كريك بس ـ ان كا آخرى دوره ١٩٩٣ مين بواتها وه جرمن انتسلي جنس کے ہیڈ کوارٹر اور دوسرے تربیتی مراکز کا دورہ کرنے کے علاوہ اس ملک کے انتیلی جنس سنسر اور دوسرے اہم دہدیداروں سے ملاقات كرچكے بس \_ جرمن كے ايران سے معاشى تعلقات بھی بہت اچے ہیں۔ گذشتہ سال ایران نے جرمنی ہے سے نے زیادہ سامان درآمد کیا تھا یعنی تقریبا

اس امریکی برطانوی واسرائیلی استیم کی راهیس اب تک بورویی ممالک آڑے آتے رہے ہیں جن کے ایران سے سلمان دشدی کے مسئلہ کے بادجود اچھے تجارتی تعلقات رہے ہیں بون ک ا کی عدالت سے ایک ایرانی وزیر کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہونے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب انہیں اپنے مقاصد میں کسی مذکبی صد تک کامیانی ملنا شروع ہوگئ ہے

> ک جائے گی۔ دراصل امریکہ اور برطانیہ ایک مدت سے بورونی لونس برد باؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ایران كا تجارتي مقاطعه شروع كردے - اب امريكه و برطانيه كواين اس مقصدين كي كاميابي لمتى نظر آری ہے۔ چند روز قبل جرمن، جس کے ایران سے اب تک اچھے تجارتی تعلقات رہے ہیں ، اران سے لگاہے ناراض ہوگیا ہے۔ ایک جرمن کورٹ نے ایرانی وزیر برائے انٹلی جنس علی فلاجی جان کے خلاف گرفتاری کا دارنٹ جاری کیا

ایک ارب یاؤنڈے زیادہ کا۔ اس طرح جرمنی ایران کو سامان برآمد کرنے والاسب سے بڑا ملک

جرمنی کی موجودہ حکومت بھی ایران سے اچھے تعلقات کی خواہاں دی ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کے دباؤ کے باوجود تھی ایران سے تجارتی تعلق ختم كرنے كے بارے بيں يذ سوچا۔ اس كے برعكس جرمنی کے وزیر خارجہ گذشتہ سال برلن میں ایک اسلامی کانفرنس کرنے والے تھے جس میں ایرانی

یر پابندی لگادی ۔ اس اقدام سے ناراض ہوکر جرمن وزر فارج نے سرے سے کانفرنس کرنے کا بروگرام ی ختم كرديا-اس سے اندازه لگايا جاسکتا ہے کہ جرمنی ایران ہے اینے تعلقات کو کتنی اہمت دیاہے۔

جری کورٹ کا وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا یہ مطلب ہرمال نہیں ہے کہ جرمن حکومت مجی اس کی مای ہے۔ اس کا امکان بھی ہے کہ جرمی اب بھی اپن يراني ايران حامي روش يرقائم ہو۔ لیکن کورٹ نے تین کرد لیڈروں کے قبل کرانے کے جرم میں علی فلاحی جان کے خلاف وارنث جاری کیا ہے ۔ اس یر فوری رد عمل کرتے ہوئے بون میں ایران کے سفیرنے جرمنی کو آگاہ کیا ہے

كه الي اقدامات به دونوں ممالك كے تعلقات ہمیشہ کے لئے متاثر ہوسکتے ہیں۔ انہوں نے اسے میودی سازش سے تعبیر کیا۔

وزیر خارج علی اکبر ولایت شریک ہونے والے تھے اسرائیل میں جرمن کورث کے حکم نامے کا جنگ خلیج میں عراق کو شکست دینے کے بعد ۔ گرجرمن پارلیمنٹ نے جرمنی میں ان کے داخلے برحال استقبال کیا جائے گا۔ بعض علیمی امریکہ اور اس کے طیف مغربی مکالک مسلسل ای کوشش میں رہے بس كه دنيا خاص طور ہے تیل کی دولت ے مالا مال مغربی ايشيا مين ايما نظام

قائم کیا جائے جس ے ان کے مفادات ہمیشہ کے لي محفوظ ہوجائيں ، كتي عرب ممالك نے پیلے ی کھٹے ئیک دیے ہیں۔ ايران اليبيا اسودان اور کسی صد تک شام ی ایے مالک بس جو امریکہ کی نو استعمادیت کے اب بھی مخالف ہیں

\_ اميركه • برطانيه اور اسرائیل اس کوشش میں ہیں کہ ان ممالک میں

باقی صفحه ۱۷ پر

ان کاخیر مقدم نہیں ہوا۔ معدودے چندلوگ ی

ان کی تقریر سننے آئے۔ کانگریس کے ترجمان کا یہ

دعوی کدرتھ یاترا بی ہے بی ک "انت یاترا" (لعنی

سفر آخرت ) ثابت ہوگی بہت مدتک سمجھ لگتا

ہے۔واقعہ یے کہ بی جے بی نے علنے بھی نعرے

لگائے سب یو گئے ایک بھی نعرہ بی ہے لی کے

حق میں آندھی تو آندھی ہوا بھی چلانے میں

کامیاب نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے الٹے اثرات می

## رتھ یا تراٹائس ٹائس فش ۔ لوٹ کے بدھو کھر کو آئے

ہوکر کیا تھا۔ حوالہ معاملے میں ان کی رسوانی اس ہوگئ تھی ۔ یارٹی کے سینٹر لیڈر اٹل باری لوٹ کے بدھو کھر کو آئے۔ اخبار ک آخرى كانى يريس جارى ب اور اطلاعات موصول والعین اور آر ایس ایس طبقہ یاترا کے حق میں نہیں تھا۔ یارٹی میں آڈوانی مخالف لائی اور آر ہوگتے اور اپنی بہنگی کو چھیانے کے لئے ایک بار ہوئی ہیں کہ بی جی کے صدر ایل کے آڈوانی

این رتھ یا ترانیجی میں ختم کرکے واپس آرہے بس ۔ یعنی سینی وہس یہ فاک جباں کا خمیر تھا رته ياتراكى منسوخي كافيصله كسي اور وجہ سے نہیں بلکہ اس کی زبردست ناکای کی وجہ سے کیا گیاہے۔ ۱۹۸۹ء میں سومناتھ سے اجودهیا تک کی رتھ یاتراکی خوں ریز کامیابی سے سرشار آڈوانی این اوقات بر آگئے اور عوام نے انہیں مسرد کرکے بتادیا کہ بابری معجد کے انہدام کے ساتھ ی بی جے بی کی مقبولیت بھی مندم ہو گئے ہے۔ بی ج بی جو این کامیاں کے عروج پر پہنچ کئ

تھی تنزی سے رو بہ زوال ہے اور یہ زوال اسے

دراصل یارا این آغازے قبل می قبل

كس خندق مين ينك كالحمانهين جاسكتار

پوندکی تلاش میں لکل پڑے انهيل ياركيمنك ک رکنیت سے مجى باتھ دھونا را اور عوام میں ان کی این شکل و

سنگھ بربوار کے ساتھ واجینی نے بھی اس یاترا کی مخالفت کی تھی

صورت بھی منخ

اور داغدار ہوگئ

۔ یاترا شروع ہونے سے قبل دہلی میں بی ہے بی

کی تھی۔ آڈوانی کوارنا کلم میں جھنڈی د کھاکر یا ترا کا حدتک سیخ کئی که وه مدان سیاست میں برہند آغاز کرنا تھالیکن وہ اس کے لئے تیار نہیں تھے۔ بہت حیل و حجت اور آرایس ایس کے ذمہ داروں م ہندو تو کے کے سمجھانے کے بعد واحیتی اس کے لئے راضی ہوئے۔ لیکن یارا کا جو حشر ہوا اس نے آدوانی اور ان کے حلیقوں کو بو کھلاہٹ اور مانوسی میں مبتلا کردیا۔ ایک طرف جال یاتراکی ناکامی بر آڈوانی

باشي دفسخاني

ریاستس بھی اس سے خوش ہوسکتی ہیں لیکن سے بیہ

ہے کہ امریکہ و برطانیہ اسرائیل کی مدد سے مغربی

الشيايراين كرفت دنب دن مصبوط كرتے جارہے

اظہار کیا گیا تھا۔ بت محم لوگوں نے یاتراکی تائید

دراصل رتھ یا تراشروع سے می فلاپ ری کسی بھی شہریا قصبے میں آڈوانی کی توقع کے مطابق ان کا خیر مقدم مہیں ہوا۔معدود سے چندلوک بی ان کی تقریر سننے آئے۔ کا نکریس کے تر جمان کا بیدد عوی كەرتھ يارا بى جى كى "انت ياترا" (يعنى سفر اخرت) ثابت بھى بىت حدتك محي كلتا بـ

> کیمی میں مالوسی ہے وہیں دوسری طرف آڈوانی مخالف لائى ميس خوشى اور جوش وخروش ہے۔ پار كى کے کئی لیڈروں کا خیال ہے کہ اب آڈوانی کی قیادت میں کوئی کرشمہ نہیں رہ گیا اگر پارٹی ياركيمنكى اين سابقه نشست يى برقرار ركھنے ميں کامیاب ہوجاتی ہے توست برطی بات ہوگی۔

مرتب ہوئے۔ ملی ٹائمزنے گذشتہ شمارے ہیں لکھا تھاکہ یہ یاترا بری طرح فلاپ ہوجائے گی یہ بات بالكل درست ثابت بونى ہے۔ ا بھی بی جے بی کا زوال ختم نہیں ہوا ہے۔

بی جے یی نے جھار کھنڈ مکتی مورچہ کے رکن یارلیمنٹ شلیندر مہتو کو تور کر ان سے ترسمها راؤ

باقی صفحه ۱۲ پر



ایس ایس کا خیال ہے کہ آڈوانی نے رتھ یارا شروع کرنے کافیصلہ یارٹی کے حق میں نہیں بلکہ این امیم کو بہتر بنانے کے جذبے سے مغلوب

دراصل رتھ یا تراشروع سے بی فلاپ رہی۔ اور آر ایس ایس کی ایک اعلی اختیاراتی میٹنگ کسی بھی شہریا قصبے میں آدوانی کی توقع کے مطابق ہوئی تھی جس میں یار اکے انعقاد رغم و غصے کا

## " جیتیں گے ہم جیتیں گے کے ساتھ انشاء الله نہیں لگا تھالہذا خداناراض ہوگیا"

## یا کستانی ٹیم کی شکست کے بعد یا کستان میں نظریا تی اور ثقافتی جنگ شباب ہر

بنگلور میں ہندوستان کے ہاتھوں یا کستانی کرکٹ ٹیم کی شکست سے یا کستان میں صحت مندافسوس دافسردگی کے بجائے سیاسی و ثقافتی تنازعات کھڑے ہوگئے ہیں۔ بلاشبہ بعض مصری نے مثورہ دیا ہے کہ کھیل کو صرفِ فیل کے طور یر دیکھا جائے اور اے ا کی کھیل می کی شکست و فتح سمجھا جائے ۔ مگر یاکستانی عوام تو عوام وبال کے سیاستدانوں نے بھی معقولت سے خالی ردعمل کا مظاہرہ کیا ۔ دراصل ایسا اس لئے بھی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان باہم بری طرح دست و کریبان ہیں۔

ہندوستانی یُم کی جیت یر ہمارے سیاستدانول کارد عمل بھی متوازن نہیں رہا ۔ یاکستان می کی طرح ہمارے بیال کے اکثر اخبارات نے بھی احمقار تبصرے کیے۔ ایک انکریزی روزنامے نے تویہ تک لکھ دیا تھا کہ ہندوستان ہر کسی سے ہارجائے ، ورلڈکپ نہ جیت پائے مر پاکستان کو ہرادے تو یہ گوارا ہو گا۔ جب اخبارات اور سیاستداں سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کری تو عوام سے غیر سنجدہ حرکتی سرزد ہوں گی ہی۔ آخر ساؤتھ افریقہ سے پاکستان کی شکست پر خوشیاں منانے کا کیا تک ہے ؟ یج یے کے بنگاور میج کے بعد ہندویاک میں ساس وعوامي سطح يرجس ردعمل كامظاهره كياكيا وهبر

اعتبارے غیرصحت مندہے۔ یاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے شجاعت حسن نے پاکستان کی شکست پر تبصرہ كرتے ہوئے كهاكه ايسا اس وجدسے ہواكه یا کستان ر نواز شریف کے بجائے بے نظیر

حکمراں ہیں۔ ایک ندہبی رجحانات کے حال سیاستدال نے کہا کہ پاکستان بر عورت کی حکمرانی ہونے کی وجہ ہے خدا کا غضن ہوا اور

> يم باركتي - حكمرال جاعت کے مبروں کا کمنا تھا کہ کھیل کھیل ہے اور اس میں ہار جیت ہوتی رہی ہے۔

ليكن جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسن احمد کے اس بیان نے ایک نظریاتی اور ثقافتی بحث چھیر دی کہ

یا کستان ٹیلی ویژن ہر کر کٹ ورلڈ کپ کے تعلق سے ثقافت کے نام جو عریاں پروگرام د کھائے کئے اس کی وجہ سے خدا ناراض ہوا اور پاکستان

دیزن سے دکھایا جانا غیر اسلای ہے۔ اس بر وزیر مملکت برائے قانون رصنار بانی نے کہا کہ جو کچھ د کھا یا گیاوہ پاکستان کامقبول عام کلچرہے

اور جماعت اسلامی کا " اسلامی کلیم " سر کار کو

منظور نہیں ہے۔ ربانی نے یہ بھی کہا کہ گذشتہ

انتخاب میں قاصی صاحب کی انتخابی مم کے

دوران میوزک کے ساتھ قلمی دھنوں یر انتخابی

ربانی کے ریمارک کے بعد قاضی حسن

نے دو بارہ تقریر کرتے ہوئے کھاکہ اسلام خوشی

کے اظہار ریابندی عائد نہیں کرتا کیکن اس

- E Z E E E B E B

پاکستانی ٹیم شکست کے بعداب وطن لوٹے ہوئے

وزیر مملکت برائے قانون رصار بانی نے کھا کہ جو کچید کھا یا گیا وہ پاکستان کامقبول عام کلچے ہے اور جماعت اسلامی کا "اسلامی کلچ "سر کارکومنظور نہیں ہے۔ ربانی نے یہ بھی کہا کہ گذشتہ انتخاب میں قاصنی صاحب کی انتخابی مہم کے دوران میوزک کے ساتھ فلمی دھنوں یرانتخانی گانے گائے گئے تھے۔

> بارگیا۔ ایوزیش کے ایک اور سیاستداں نے کھا " جيتن كے ہم جيتن كے " بين جونكه انشاء الله نہیں لگایا گیا تھااس لئے یہ غرور خدا کو پسند نہ آیا اور پاکستان شکست کھاگیا ۔ الغرض مذہبی جاعتوں سے تعلق رکھنے والے سینٹ ممبروں کا الزام تھاکہ حکومت کلچرکے نام پر مغربیت کو

فروغدے ری ہے۔ قاضی خسن احمد کے ریمارک کے بعد

ضمن میں اسلام نے کھے صدود متعنن کی ہیں جن کا یا کستانی سینٹ میں اسلامی اور عوامی کلچر کے لحاظ کیا جانا چاہتے۔ انہوں نے رصار بانی سے نام برایک بحث چیر کئی۔ قاضی صاحب کا کہنا کھاکہ پاکستان کا کلچریہ نہیں کہ مرد اور عورت تھاکہ کلچر کے نام پر عربانت و فحاشی کا نیلی

ایک ساتھ ناچس گائس ـ رصا ربانی نے این تقریر میں جو تنكهالجه اختيار كياتها اس کے جواب میں قاضی صاحب نے کها که " اس الوان بیں کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ وزیر محترم کو پارلیمانی

آداب كالحاظ بونا جائة ادر اكر وه ايسا نهيس کرتے توانہیں مشکلات کا سامنا ہوسکتا ہے۔" قاضی صاحب نے رصار بانی کے علماء کو ملااور اس قسم کے دوسرے القاب سے نوازے جانے پر احتجاجا کہا کہ "وہ لوگ اس کے مشحق ہیں جو چندروز پہلے انہیں کہا گیا تھا مگر تہذیب ہمیں ایسا کہنے سے رو گتی ہے۔ " واضح رہے کہ چند روز قبل سنیٹر سمیع الحق نے بیپلز پارٹی کو ناجنے والوں اور کنجراوں کی یارٹی کہا تھا۔ اس ریمارک کو الوان کی کارروائی سے احتجاج کے

بعدنكال ديا كماتها پیپلز یارئی والوں نے اور رصار بانی نے جوا با روایتی اندازیس " للا" اور للائت کا مذاق ارًا یا۔ رصار بانی نے کماکہ قاضی صاحب نے انہیں دھمکی دی ہے اور اگر ان کا خیال ہے کہ ان کے " یاسبان والے "ان کا کچھ بگاڑ کس کے تو

يه ان كى غلط قهمى ہے۔ واضح رہے كه " پاسبان" جاعت اسلامی کی ایک ذیلی سماحی تعظیم ہے۔ حکمراں جماعت کے منظور لیجی اور ڈاکٹر شیر افکن نے بھی بحث میں حصد لیا اور علماء اور ان کے تصور کلچراور اسلامی ثقافت کو" عوامی کلچر" سے مختلف بتاتے ہوئے کما کہ عوام نے انہیں مسترد کرکے ان کے تصور ثقافت کو بھی رد کردیا ہے۔ ڈاکٹر افکن وغیرہ باقاعدہ ہرزہ سرائی یراتر آئے تھے اور اپنے مخالف علماء کے علادہ اسلام کو بھی نشانہ بنانے سے نہ جو کے۔ اسلام يريه حملے " ملاازم " اور " بنياد يرستى "كى تقید کی آڑ میں کیے گئے ۔ الوان میں موجود ن صرف علماء بلکہ دوسرے سنجیدہ ممبرول نے بھی اس کا سخت نوٹس لیا۔ ان لوگوں کے بقول پیپلز یارئی ہمیشہ سے اسلام کے بارے میں جابلان طرز عمل اپنائے ہوئے ہے۔ ان کار بھی کهنا تھا کہ ڈاکٹر افکن وغیرہ تصور ثقافت پر علمی بحث چھیڑنے کی بات کرتے ہیں لیکن اشخاص

عاری ہیں۔ نیشنل اسمبلی ، مؤکوں اور اخبارات میں نیشنل اسمبلی ، مؤکوں اور اخبارات میں جاری سیاسی و غیر سیاسی بحث کو دیکھ کر یا کستانی وزیراعظم بے نظیرنے بنگورشکست کی تحقیق کاحکم دے دیا ہے۔ یہ خبر بھی ملی ہے کہ بعض لوگوں نے وسیم اگرم اور عامر سمیل کے گھر ر پھراؤ بھی کیا۔ افسوس کے ساتھ یہ کھا جاسکتا ہے کہ بیاب کھیل کاسرٹ کے منافی ہے۔

خصوصا اینے مخالفین کو مہذب ناموں سے

رکارنے جسی بنیادی تہذیبی شرافت سے مجی

## خودساخة قوم برستول كواظهرا ورسدهونيان كامقام ياددلاديا

## ہندو پاک کے فرقہ پر ست عنا صر کھیلوں کو سیاسی رنگ نہ دیں تو بہتر ہے

یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ بہت ے ہندوستانی کرکٹ کھیلنے کو جنگ کرنے کے مترادف ایک جهاد یا دهرم تصور کرتے ہیں۔ جذبات کی شدت اتنی بردھی ہے کہ ہندوستان کے خلاف اپن قومی ٹیم کی شکست کی " ذلت " کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ایک پاکستانی نوجوان نے خود کو ہلاک کرلیا۔ اگر پاکستانی ٹیم کو دھمکی ملی کہ اس کا استقبال سڑے انڈوں اور مُارُوں سے کیا جائے گا تو کھ ایسی بی قسمت ہندوستانی ٹیم کی بھی ہوتی اگر وہ میچ ہار جاتی۔ بنگلور می سے سلے کھ ایساسی ماحل پیدا کرنے کی کوشش ہوئی تھی۔ ایے ماحول میں اس شام کے زبردست تاؤ والے ڈرامے کے بعد کسی فرقہ واران تشدد كان چوٹ يرنا ببت اہم ہے اكرچ تعض ا کاد کا واقعات کی خبری ملی ہیں۔

شکست کے بعد پاکستان میں جو بیکار قسم کا قوی پر چرکو بلند بھی کیا۔ بوسٹ مارئم ہورہا ہے ویساسی کچھ بیمال بھی ہوتا اگر ان جذبات کو د مکھا جائے جو میج سے سیلے بہال تھے مہاں تک کہ بعض لوگوں نے کوشش کی تھی کہ

ہندوستان کی سرزمن ير مندوياك ميح مذبور نجام كار اظهرالدين کی قیادت میں ہندوستانی سُم نے قوم كاسر فخرے اونجاكيا

اور کرکٹ کو پہند کرنے والے ہر ہندوستانی کے دل کواین کار کردگ سے خوش کردیا۔ دہ خود ساختہ " قوم پرست " جنهیں ایک کر کٹ میج پر " بھارت ماتا "كى توبين كاخوف تھا انہيں اظهرالدين مسدھو اور جدیجے نے موف ان کا مقام یاد دلادیا بلکہ

اگر ده دن اور رات ہندوستان کے تھے توب کرپاتے خاص طور سے جب مقابلہ پاکستان سے اسی طرح پاکستان کے بھی ہوسکتے تھے۔ میچ کے دوران ایک وقت دونوں برابر تھے ،جب پاکستان

انجام کاراظہرالدین کی قیادت میں ہندوستانی ٹیم نے قوم کاسر فخرسے اونچا كياده خودساخية "قوم پرست" جنهيں اكك كركك ميج پر "بھارت ما تا "كي توبين كاخوف تهايه صرف ان كامقام يارد دلاديا بلكه قوى برجم كوبلند بهي كيا-

> نے ہندوستان کے متاثر کن چیلنج کا زبردست جواب دیا اور آغاز میں نمایاں رین ریٹ طاصل كرلياتها وواليهي شمول في الحي هيل كامظاهره کیا ، دونوں می جب کی مشحق تھیں ،لیکن انجام کار جسیاکہ ہمیشہ ہوتاہے اس دن اچھا کھیلنے والی يُم کو فتح ہوئی۔ یہ قابل افسوس ہے کہ ہم میں سے کچھ

استعمال کرنے کے بارے میں اس وقت نہ سوچا جب سری لنکانے ہندوستان کوروند ڈالاتھا (اور بعديين تھي روندا اور فائنل ميں پہنچنے اور پھر ورلڈ کے کا فاتح بننے سے روک دیا )۔ آخر کھیل میں شكت تازيانه مارنے كے مترادف كب بوتى ب ؟ ية قابل فهم ب كه قوى وقار وافتخار الي مقابلول

لوگ اس کھیل سے متعلق یہ رویہ اختیار نہیں

ہو۔ وہ ہندوستانی اخبارات جنہوں نے اس قسم کی

سرخیاں لگائس کہ " ہندوستان نے پاکستان کو

تازیا نے لکادئے " یا ایسی تی

دوسري سرخيال لگائيں جن

میں فتح کا اعلان تھا، جیسے کہ یہ

ميج يذ ہو بلكہ جنگ ہو ان

لوگوں نے ایسے جذباتی الفاظ

ہے۔ مزید برآل سیاستدانوں نے ساری دنیا میں لھیلوں کو سیاسی رنگ دے دیا ہے .... سیاستداں اپنے مقاصد کے لئے کھیلوں کو سیاس رنگ دینے میں مصروف ہیں۔ یہ تو قابل افسوس ہے ہی۔ اس سے بھی کہیں زیادہ افسوسناک بات اس وقت ہوتی ہے جب عام آدمی ایسی بھیر بھاڑی نفسیات کا خود بخود شکار ہوکر تھیل سے لطف اندوز ہونے کے بجائے اسے قوم کا سیاسی ایجنڈا یا کمیونٹ کی عزت نفس محجنے لگتے ہیں۔ وقت آگیا ہے کہ ہندو پاک کے فرقہ واریت بھیلانے والے بنیاد برست تھیلوں کو سیاسی رنگ دینا چھوڑ دیں اور عوام کو اچھے کھیلوں سے لطف اندوز ہونے کاموقع دی۔

(ایک انگریزی روز نامه کا اداریه)

میں کھلاڑیوں اور تماش بینوں دونوں کو انگیز کرتا

اتاه اليل ١٩٩١

## عالمی کر کٹ بیں سری لنکاکی بادشاہت کے سنرے دور کا آغاز

### ورلدکپ کی تلخ یادوں کی بازگشت برسوں تک بندو پاک کی بیموں کا پیچھا کر بی رہے گی

#### تحرير : سيداجمل حسين

مظاہرہ کیا۔ دیل میں سری لنکا کے خلاف ایک اسپر محمر کے محد اظہرالدین نے جو خمازہ بھکتا تھا اس سے وہ الگے میوں کے لیے سبق حاصل نہ كرسك اورسيى فائتل بيس مجى دى غلطى دمرائى اور

ایک ایچ آل راؤنڈر کی کمی کو الك اصافي اسيز ے دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تتبہ میں مڈیم پیسروں نے ۲۰ اوورول ش ۱۱۵ رز دے ڈالے جبكه سجن تندولكر سميت ۴ اسپرول نے ۲۰ اوورول ین صرف ۱۲۵ رنز دے۔ اگر داہو کو

مجى شامل كرلها حاتا توشايد نقشدى كجواور بوتار اظهرنے ايك غلطي يہ ك كدمديم بيرول ين سرى ناتوے جوك زياده كامياب بورے تھے اور تين دكت بھى لے چكے تھے بورے دس ادور نہیں پھنکوائے اس وقت شایدان کے ذہن بر کرکٹ میدان نہیں سنگتیا بجلائی کے ساتھ جیل قدمی کرنے والا یارک سوار

باقی صفحه ۹ پر

والے جس انتقای جذبے کھیل رے تھے اس ہندوستان گوالیار میں واسٹ انڈیز کو ہرانے کے جذبه سے نا آشنا ہوتے اور آسر یلیا کو سری لنکا کو بعد مبیتی میں آسٹریلیا ے اور دیلی میں سری لنکا ے بارگیا۔ تاہم کوارٹر فائل کھیلنا تمام م بڑی اس کی سرزمن یہ برانے کا فائدہ اس فائل میں فيمول كے ليے الك يقين امر تھا اس ليے اس ي حاصل رہتا۔ اب جو ہوا۔ و ہوالیکن اتنا صرور ہوا ان شكستول سے كوئى فرق نہيں يرا مكر ايك بات کہ ہندوستان کے سابق عظیم آل راؤنڈر کیل داو کی یہ تھیوری کیسی غلط ثابت ہو کئ کہ سری لنکا ضرور سامن آئی که مندوستان صرف اور صرف

اینے ملک سے باہر کونی کچ جيت كى صلاحيت نبيل ركهتا ـ ( کیل داو کو سری انکا کے امیاروں سے شکایت کھی ) کیکن اب کیل دایو کو تھی اپنا نظریہ بدلنا بڑے گا اس لیے ک سرى لنكاك اس شانداد كاميابي کو Fluke نہیں کہا جاسکتا. وہ گذشتہ دوبرسوں سے اس درلا کپ کواپنے ملک لے جانے کی تیار اول میں مصروف تھے اور تورنامن کے سلے میج ہے ی وہ اس کے مشحق تو نظر آرہے تھے لیکن کیفیت یقینی اس لیے

ا كي طرف محمد اظهرالدين كي كتتاني كوخطره لاحق بوگيا ب تودوسري جانب منوج ريجاكر ونود كامبلي اور سنے منج مکر کا کم روداؤ ریگ گیاہے ادھ سرجد کے اس باد بھی زبردست بے چینی بائی جاری ہے۔ اب يهمناي بي كردونول مكول كي يمس اس ورالد كب كي تلخ يادول سے تجي كارا ياكرا بنا كھويا مواوقار حاصل کرسلیں گی یاسنگالورا در شار جدگور نامن ان دونوں کوی سر دخانے میں سپنجادے گا۔

ست مضبوط تیمس اوقات كاعلم سرزمين آسر يليايري بوجاتا اگر آسٹریلیا کولمبوجاکر سری لنکاہے کھیلنے لیکن ان چاروں یُموں نے اپنے پرستاروں کو این خراب کارکردگ سے بی نہیں بلکہ اپن ے انکار نہ کر تا اور سری لنکا کو اس کی سرزمن ير جاكر مرادييا توشايد كهاني تشنه جوتي ادر سرى لنكا ناقص حکمت عملی سے بھی بہت مالوس کیا

طرح سرى لنكاكى اس تور نامنت بين اين سرزمن و غير جانبدار اميارون كى نكراني مين اجنبي مقامات یر شانداد کامیابوں نے صرف اینے ی ملک میں بے مثال کامیابیاں حاصل کرنے والی برسی برسی میموں کی صلاحتیوں کی قلعی محمول دی۔ سری لنکا کے کیتان رانا تکے نے گذشتہ دو برسوں سے فتوحات کے نشے میں چور آسٹریلیا اور دنیائے كركث يس ديوالائي كردار بناكر پيش كيے جانے والے لیگ اسپرشن وارن کی اصلیت جس طرح بے نقاب کی اس نے سری لنکا کے ہر کھلاڑی کو فاتح عالم كا اعزاز دلواديا \_كركث كے برے ابا آسٹریلیانے خواب و خیال میں بھی نہیں سوجا ہو گاکہ جس میم کووہ" تعیسرے درجہ "کی میمول میں ایک اچی یم کی حد تک می درجددیة بس ده انهیں ھیل کے ہر شعب میں نہ صرف بری طرح مات دے کی بلکہ دنیائے کرکٹ کویہ باور کرادے گی کہ اکر بنین اینڈ ہیج سریز کے بیٹ آف تھری فائل میں آسٹریلوی امیاروں کی جگہ غیر جانبدار

این جمیانک یادی اپنے چھے چھوڑ کر گیا ہے اس

مارک وا منجن تندولگر ، سعید انور ، عامر سہیل اروند ڈی سلوا اور گوروسنماکے ملے کی گرج انل مملے وقار بونس، يال اسٹرانگ، ج سوريه، سن وارن اور مشتاق احمد کی بالنگ کی حیک کے خوشكوار لمحات ليكن ايين كاردن سانحه محمد اظهر الدين اور وسيم اكرم كے كھروں ير پتھراؤ، ياكستاني کھلاڑیوں کو قبل کی دھمکی ، سری لنکا کے خلاف ويسف انديزو آسريلياك محاذ آراني اور عامرسيل و وینکشیش برساد میں تلخ کلامی کی تلخ یادس اور بندوستاني كركث كواين بيقي روتا بلكتا چور كر عالمی کید دنیائے کر کٹ کی تاریخ میں سری لنکاکی شهنشاست كاسنرا باب رقم كرتا مواكولمبوكي سيرير ردانه ہوگیا ۔ سیمی فائنل میں ہندوستان کو اور فائل میں آسریلیا کو ہراکر ایک طرف تواس نے این ناک کشنے کا صدیوں برانا انتقام لیا ہے اور دوسری جانب کنگارؤوں کے ملک میں جانبدار و قوم برست امیاروں کی مددے این حالیہ شکست كابدلة اسريليا الح كراية زخول كامرحمين

اگرچہ جس دقت لیگ میوں کا مرحلہ ختم ہوا ملوں کے امیار ہوتے تو آسٹریلیا کو اس کی تومتفقه طور برید که دیا گیا تھا کہ اس بار کا کرکٹ ورلله حجبين ساؤته أفريقه ہوگا لیکن ناک آؤٹ مرحلہ میں کھالے یانے یلئے

حرام ہو گئ ہے الک

بار پھر ثابت كرديا ہے

که وه باکسنگ کی دنیا

کے بے تاج بادشاہ

يس - ١٠ ماريج كو لاس

ویگاس میں انسوں نے

برطانہ کے فرینک

برونوكو تىسرے راؤنڈ

يس ناك آوث

رکے ایک بار پھر

عالمی چین ہونے کا

جن کی کسی کو کوئی امید بھی نہیں تھی۔ لیکن وہ كركك ي كيا جوكركك كى طرح دنگ يد بدلے ـ ليكن جس طرح برصغير الشيايين بدترين اشظامات کے ساتھ یہ کروڑوں دویے کی لاگت کا کرکٹ میلہ

، تنامچن تدولکر کے سارے ورالڈ کپ جیتنے کے ادادہ ے میدان میں اترا تھا۔ اگرچہ دملی میں محد اظرالدين نے اور بمبئي ميں سنج منجريكر نے سجن تدولكر كاساته دياليكن كيس صرف كسي الك کھلاڑی رہی تکیہ کرکے کوئی می جیتا جاسکتا ہے؟ ہندوستان کے ساتھ صورت حال میں دی جس کا

ارجن داناتگے صدر چنددیکا کارتگے کو اپنافخرے کپ پیش کرتے ہوئے

خمیازه اے سیمی فائل میں بھکتنا مارا۔ بالنگ میں تو ہندوستان نے اور مجی خراب کار کردگی کا

نظرآتے تھے۔ می وجہ ہے کہ ہ ہزار برطانوی شری

بردنو کی ہمت افزائی کے لیے امریکی شر لاس

دیگاس آئے تھے۔ یہ بچے عبل بردنو بردنو کانعرہ

لگانے کے ساتھ یہ کہ رہے تھے کہ وہ ١٩٨٠، ش

ٹالن کے ہاتھوں مرف این شکست کا بدلہ

لے گا بلکہ اپنے خطاب کا کامیاتی سے دفاع بھی

## فرینک برونوکو طالسن کا دهوال دهار جواب بین عظیم ہوں میں عظیم ہوں

کی کہ پاکستان

مندوستان، جنوبی افریقه

اور آسٹریلیا تھی کاغذیر

ہوجے دو بارہ حاصل کرنا مشکل ہو۔ عبدالعزیز کے کوچ کے مطابق انہوں نے ان خامیوں یر برسی تزى سے قابو يايا۔ سى وجہ ہے كہ اس سابقہ يلان کوجس کے مطابق عالمی کمپین کے اعزاز کے لیے لڑنے سے پہلے ملک عبدالعزیز کو کم از کم جار مقابلول میں صد لیناتھا ، انہوں نے بدل دیا اور صرف ابتدائی مقابلوں ی کے بعد برطانیے کے فرینک رونوکو چیلیج کردیا جوایی شکست سے قبل

ے۔ وہ فود عی سی دعوی کردے تھے کہ اب

السن يالك عبدالعزيزيس يملے جيسى بات ميس

ری اس لے دہ اسیں بہ آسانی شکت دے دیں

کے۔ان ک اس ڈینگے اہل برطانیہ مجی متاثر

لیکن مقابلہ شروع ہونے کے چند سکنڈ بعد بی برطانوی تماشائیوں کا سارا جوش سرد ریا گیا۔

ہ ہزار برطانوی شری بردنوکی بمت افزائی کے لیے امریکی شہرلاس دیگاس آئے تھے۔ یہ بچ سے نبل بردنو بردنو كانعره لكانے كے ساتھ يك درج تھے كدوه ١٩٨٤ء يس ثانس كے باتھوں ند صرفایی شکست کا بدلد لے گا بلکدایے خطاب کا کامیابی سے دفاع بھی کرے گا۔ لیکن مقابله شروع بونے کے چند مکنڈ بعدی وطانوی تماشاتیں کاسادا ہوش سرد وکیگیا۔

فرینک برونو کو سبت زیادہ بولنے کی عادت ملک عبدالعزیز نے برونو کے سر اور منو یر کئی محونے برسائے جن سے ان کے بائس ابرو کے یاس سے خون رہے لگا۔ دوسرے راؤنڈیس بھی عبدالعزيز كايله بعارى رباء

باقی صفحه ۱۲ پر

كرنے لگا ہے كہ ان يى اب سلے جسی بات دری ندوہ پرتی ہے اور بنی ان کے کول میں اب سلے جسی طاقت ہے۔ انہیں ربورٹوں سے متاثر ہوکر دورے باکسر بھی اس قسم عالمي پمپين تھے۔ ک باتیں کئے گئے تھے۔ بلاشب ساڑھے تین سال تك رنگ اور ييلش سے دور رہنے کی وجہ سے ملک

> عبدالعزيز كي صحت ير كي اثر راتھا۔ ٹریننگ کے ختم ہوجانے ک وجے ان کی پھرتی ہے بھی از رہا تھا۔ سی دجہ ہے کہ جیل سے رہائی کے بعد دو مقا بلول میں اگرچہ انہیں کامیانی ملی، لیکن ان میں پہلے جسی بات مد تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ محی خطرناک صدتک واقع ہوئی

جن کے اسلام قبول کر لینے سے عالم مغرب کی نیند سے دہ اسلام سے قریب آئے ادر جیل سے لگلنے سخت مخالف ہو گیا ہے۔ دہ ٹائن پر یہ اعتراض

مانک ٹائسن یا ملک عبدالعزیز نے ، انہیں اسلام کے مطالعے کی فرصت ملی۔ توفیق الی ٹائسن کے قبول اسلام کے بعد مغربی ریس ان کا

کے فورا بعد ایک مسجد میں نماز شکران ادا کرکے انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کردیا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنا نام ملک عبدالعزیزر کالیا۔ مرمغری دنیا اور مغربی ریس تعصب سے انہیں اب بھی ٹانس ی کے نام سے پکارتے ہیں۔

فتح کے بعد ٹائس اللہ کاشکر اداکرتے ہوئے

خطاب جیت لیا ہے اوریہ ثابت کردیا ہے کہ ساڑھے تین سال کی جیل كى سزات ان كى طاقت يركوئى الرئمين ريا ہے۔ چار سال سے کھے ذائد عرصہ قبل ٹالس کو ایک سیاہ فام عورت سے زبردستی زنا کرنے کے الزاميں جيل كى سزا ہوئى تھى۔ جيل كى تنهائى ميں

## مجرتوانسانی جسم شیطانوں کے لئے بلے گراؤنڈ بن جاتا ہے

کشش ہوتی ہے ، کسی میں کم اور کسی میں

بالكل نهيں۔ ايسا بھي ہوتا ہے كہ كسي شخص كو

ديكھتے ہى ہم اس كى طرف كھنچنے لگتے ہيں اور اس

جاروجا کی با تیں برٹی دلچسپ اور چشم کشاتھیں۔اس نے ابلیں کے ہیڈ کوارٹریس منائے جانے والے جش اور خوشوں کی جو وجوہات بیان لیں ان سے پت چلا کہ آج مسلمان ایے بہت سے کام اسلام سمج کر کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور مسلمانوں کے ان کارناموں یرا بلس کے طقے میں خوب خوشیاں منائی جاتی ہیں ۔ اس سلسلے میں اس سے بہت ساری حیرت انگر معلومات حاصل ہوئیں۔لیکن انہیں معلومات کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگوا جنہ کے دیکھنے اور یہ دیکھنے پر بھی چل رہی تھی۔ چنانچہ اس پہلو ہر بھی جاروجا نے اچھی طرح روشن ڈال۔ جیساکہ اس سے سیلے بھی اس سلسلے ہیں تفصیلات آ حکی ہیں ہم پھران کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ گفتگو انکے پہلویر مرکوز ہوکرندرہ جائے۔ لہذاہم ایک بار پھر باغی رقیق کی گفتگو کے اس دوسرے پہلو کو پیش کررہے ہں۔ رسی یہ بات کہ ابلیس کے ہیڈ کوارٹر میں کیسی کیسی سازشیں ہوتی ہیں اور کن کن باتوں ر جش منایا جاتا ہے اس کی تفصیل ہم الگے شماروں میں پھردس کے۔

جاروجا نے بتایا کہ جنات کا انسانی م تکھوں سے نظر آناعموما ناممکن ہے لیکن بعض استثنائی حالس بیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ کسی رسح کردیا جانے یا کسی کوسح کیا ہوا یانی یلادیاجائے۔ آپ کویہ باتس بقیناعجیب اور نئی معلوم ہوں گی لیکن واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ حالت میں کسی خیالی وجود کو اس کی عام زندہ شکل و صورت میں دیکھاجانا ممکن ہے۔

میرے اس سوال یر کہ کیا تم اس کی لفصیل بتاسکتے ہواس نے کماکہ میں آپ کو بوری وصناحت کے ساتھ بتاؤں گا لیکن بس رسول الله صلى الله عليه وسلم كابيه قول بهميشه محل نظر رکھے کہ جس نے سح کیا اس نے کفر کا

دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود کے شیطان کے ہاتھوں پر بعت کر لیتے ہیں وہ اپنے ی ہم نفسوں میں سے کسی ہر سحرکے ذریعے غلب یانے کی کوشش کرتے ہیں مثلایہ کہ اس کی زندگی تباه کردی اس کے حالات سے واقفیت حاصل کرلس اس کی تجارت کو ناکام بنادس ا اس کی ہوی ہے تعلق قائم کرلیں ، یا اسی فکر میں ببلارسة بس كه اس كو آرام وسكون سے مذھينے دس ۔ ایسے می لوگوں میں بعضوں کو اینے شکار یا نشانے كوشيطاني اقوال راھ كر چھونكا موا ياخبيان تعوینه کھولا ہوا یانی پلادینے میں کامیابی مل جاتی ہے۔ جب یہ پانی مسحور سخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس میں الیسی مقناطسیت پیدا ہوجاتی ہے جو اس کی طرف شیطانوں کو متوجہ کرتاہے اور پھریہ انسانی دجود ایک ایے تھیل کا میدان بن جاتا ہے جس میں کوئی کول کیبر یہ ہو اور پھر اس میں شیاطین کی آزادانہ آمد ورفت ہونے للتی ہے۔

واضح رہے کہ انسان رہ سحرکی تاثیر کے دو وسلے اس کے جسم میں موجود دو سیال مادے

### ابلیس کے باغی رفیق کاانٹرؤیو۔

بس ایک خون اور دوسرا یافی جن یر اس کی حیات اور حر کات و سکنات کا انحصار ہے اور صحت، قوت عقل سب کھان دو چیزوں سے می

باقی ہیں۔ ان مادوں میں تبدیلی اور محی و زيادتي واقع ہوتي رہتی ہے۔ ان کے كيميائي عمل بين کوئی خاص کمزوری انسانی وجود کو بلا ڈالتی ہے اور کسی چر کا دوران رک جائے تو اورے جسم كا توازن بكرجاتاب اسمال کی زیادتی کی شکل میں یانی جسم

ے خارج ہوجاتا ہے۔قلت خون کے تدارک کے لیے جسم میں خون چرهانے ک صرورت پیش آتی ہے۔ شیاطین کو اس كاعلم بوتاب كدان

دو سالوں ہر کن \_ باتوں کے مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوتے بین اور جو مقناطسی قوت ہم لوگوں میں موجود ہے اس سے انسانی جسم کے سیال پر اثر ڈالاجاتا

جاتی ہیں۔ جناب اگر کوئی یہ کھے کہ دنیا کے سب

ہے امیر آدمی کی بھی محماز محمالی خواہش توالیبی

ى تھى جو ابھى تك بورى نہيں ہوئى تھى توشايد

تاب جونك يرس البية گذشة دنوں اس كى يہ تمنا

بار آور ہوئی اور ایک عرصے سے سینے میں کرو میں

لینے والی آرزونے عملی جامہ بہنا۔

جنات كاانسانى منكهول سے نظر مناعموما ناممكن ب كين بعض استثنائي حالتي بيں ،جن بيں سے ا کے بیا ہے کہ کسی پر سح کردیا جانے یا کسی کو سح کیا ہوا پانی پلادیا جائے۔ آپ کو یہ بات یقینا عجبیب اور نئی معلوم ہوں گی لیکن واقعہ بیہ ہے کہ مذکورہ حالت میں کسی خیالی وجود کو اس کی عام زندہ شكل وصورت ميں د مكيها جانا ممكن ہے۔ بعضوں كواينے شكاريانشانے كوشيطاني اقوال بڑھ كر پھونكا

> ہے تاکہ اسے مطلوبہ ضرر پینیا یا جاسکے ۔ اسی کیونکہ اس چیز میں مطلوب شخص کے اثرات لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انسانوں میں بردی

ارادہ کرتاہے تواس کی کوئی نشانی طلب کرتاہے

ہوا یا خبیثانہ تعوید کھولاہوا پانی پلادیے میں کامیابی مل جاتی ہے۔

اس یانی میں ایسی جاذبیت ہوتی ہے کہ گویا اس کے ذریعے شیطان کو دعوت طعام دی

جاتی ہے۔ عام طور پر تو پیھے کے راستے سے اور بعض من کے راستے سے بھی داخل ہوتے ہیں خاص طور ہر ان لوگوں کے جسم میں جواینے مندکی صفائی کرنے میں عفلت برتتے ہوں ۔ اور انکھ کی طرف سے بھی داخلہ مکن ہے لیکن شیاطین اس

رائے سے داخل ہونازیادہ پند کرتے ہیں جال

کے برعکس کسی کو دیکھتے ہی نفرت کا احساس کے جسم میں داخل کیے ہوتاہے ؟؟ ہونے لگتا ہے جب کہ اس سے کوئی سابقہ سیلے سے نہیں ہوتا۔اس لیے ساحرجب کسی برسحر کا

سے بدبو آتی ہو۔

تير بوين قسط

صرور منتقل ہو چکے ہوتے ہیں مثلا سپنا ہوا کیڑا یا

جاروجا ذرابه بتاؤكه «شيطان مسحور شخص

اورتم یہ بھی کھنا چاہتے ہو کہ ہم تمہیں تمهاری اصل شکل میں اس کیے دیکھ سن اور چھو نہیں سکتے کیونکہ تم میں موجود استقر کاوصف ہے تىزرفىآرارتعاش\_

میاں بالکل سی بات ہے۔

" لیکن اس حالت میں انسان کے لیے جن کو

یہ سب سحرکے یانی کے زیر اثر ہوتا ہے

جس سے انسانی منکھ میں عام قوت سے زیادہ

قوت آجاتی ہے۔ مسحور شخص کی آ نکھوں اور

دیگر تواس کی حرکت اتن تیز ہوجاتی ہے کہ اس

وصناحت ہوجائے تو بہتر ہے تو اس نے یہ بتایا

کہ اس کا ایک مثال اس طرح دی جاسلت ہے کہ

اگر آب ایک پھر اٹھا کر زور سے کھماکر اسے

چھینکس تودہ آنکھوں سے او جھل ہوجاتا ہے اور

دوبارهاسی وقت نظر آتاہے جب وہ جاذبیت یا

قوت تقل کے اصول کے تحت زمین ہے گرتا

ہے کیونکہ جن ذرات سے دہ بنا ہے اس میں اس

کی قوت کم ہوجاتی ہے اور ہمس یہ معلوم سی ہے

ك جو كي الله كى مخلوقات بيس سے ب خواہ وہ

انسان مول ياحيوان، شجر جر، نباتات وغيرهسب

ذرات سے بنے ہیں جو ہمیشہ حرکت میں رہتے

بس اگرچه چیزول میں اس حرکت کی رفسار ایک

دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔اس ک دوسری

مثال یہ بھی ہے کہ جب پنکھا چلتا ہے خصوصا

موائي جباز كالمنكها توجون بون اس كى دفيار برهمي

جاتی ہے اس کے بروں کانظر آنا بند ہوجاتاہے

اورجباس كاچلنابند بوتاب أنوده يردو باره نظر

نے ایسے ذرات سے تحلیق کیا ہے جو تمزرفار

اور بلنے والے ہیں۔ جب کہ ہمارے جسم کے

درات برسکون بس لیکن سحر کا یانی ان درات

میں غیر معمولی قوت مجرد تیاہے جس سے ان کی

لمراور حرکت تیز ہوجاتی ہے اور سیس سے سح

زدہ سخص کے حواس تماری اصل شکل کا

ادراك كرنے لكتے بس۔

سمجر گیا۔ یعنی کہ تمہارے جسموں کو اللہ

س نے لکتے ہیں۔

یں نے کہا کہ اس بات کی کھی اور

ديكهناكيونكرمكن بوتاب،؟

كاتصور نهيل كياجاسكتاء

ی باں بس یہ سمجھ لیجیے کہ اس ارتعاش کی سرعت روشن کی رفتار سے بھی زیادہ ہے جس کی تم لوگ مثال دیتے ہو توجب عام پھر کو یا ربوالور کی گولی کو ایسی قوت مل سکتی ہے کہ مہیں نظر نہ آئے یا اس طرح جب تک تماری نظر کو غیر معمولی قوت حاصل منه ہو ممہیں ہم نظر نہیں اسکتے۔ سو کا پانی سی کام کرتاہے۔ كوئى بھي مسحور شخص ياجو بھي شخص سحر كا یانی بی لے اس کے لیے تمہیں دیکھنا ممکن ہوجاتے گا؟

الیا نہیں ہے۔ صرف وی شخص دیکھ سکتاہے جس کے لیے پانی رسح کیا گیا ہواس غرض سے کہ اس پر شیطان کا تسلط ہوجائے۔ اس کے بعدیہ ہوتا ہے کہ وہ مخص اپنے ہوش میں آنے کے بعد بھی شیطان کو اس کے اصل بھسی میں دیکھ سکتا ہے۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پدوم جناب ید ذکر ہے سلطان برونی کا جودنیا کے سب پراتویٹ ٹرین لی اور سلطان کی بیٹی کے ساتھ ان سے امیر آدمی ہیں۔ ان کی بیٹ کِی خواہش تھی کہ وہ لككے! خواہشوں كاسلسله بڑا لائتناسي ہوتاہيے اور يہ زاورج سے جنبوا تک کا تین کھنٹے کا سفر ایک صروری بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی کی ہر خواہش اوری می ہوجائے۔ خالی جیب اور خالی پیٹ والوں کی خواہشیں تو جانے دیجیئے ۱ امراء اور دولت مند افراد کی بھی خواہشس کبھی کبھی سینے سی میں دم توڑ

انہوں نے ۲۰ ہزار سویس فرینک یا ۱۷۱۷۰۰ مریکی ڈالر میں ایک برائویٹ ٹرین لی اور سلطان کی بیٹی کے ساتھان کے خاندان کے ۱۳۰ فرادنے " گلاس ٹاپ کار " میں سفر کیا۔

یانویٹ رُن سے کری ۔ اس خواہش نے سلطان کو بھی پریشان کرر کھا تھا۔ بالاخر گذشتہ دنوں انہوں نے یہ کارنامہ کری دکھایا۔ انہوں نے ۲۰ مزار سولین فرینک یا ۱۹۱۰۰۰ امریکی ڈالر میں ایک

کے خاندان کے ۴۰ افراد نے "گلاس ٹاپ کار میں سفر کیا ۔ سویٹر لننڈ کے محکمہ ریلوے کے ا کی ترجان کا محنا ہے کہ اگر آدی کے پاس دولت ہو توہرچیز ممکن ہے۔

سلطان کی خواہش تھی کہ ایک ریکولر ٹرین میں ایک کار جوڑ دی جائے لیکن تلفیکی وجوہات سے ایسا ممکن د تھا،لیکن چونکہ پیبہ تھا اس لئے ایک ایے ریلوے کار کاجس میں بیٹ کر جاروں طرف کے مناظر کا مجربور نظارہ کیا جاسکتا ہو اور ا مک انجن کا بندوبست دو کھنٹے میں ہو گیا ، اور قابله جنبوا کے لئے چل یا۔ کیف ایک ایسا معاہدہ کرلیا جو بہت سے

للسطینوں کی تمناؤں کا ترجان نہیں ہے۔

بلاشبہ تھوڑا بہت جو بھی ملاوہ ان لوگوں کے

لیے جو ۲۷ سال سے اسرائیل کے فوجی قیصے

کے تحت سخت زندگی بسر کردہے تھے

ا داحت کی سانس

کے لیے کافی تھا

- لين اس

معاہدے کا ایک

مفهوم سب بر

واضع ہو گیا۔ وہ یہ کہ وہ فلسطینی جو

م ١٩٣٨ء على اين

گھروں اور گاؤں

سے اسرائیلی

رہشت کردی کی

وجہ ہے نکالے

## اسلام پسندوں کے خلاف امریکہ اسرائیل اور فلسطینی حکومت کامشتر کہ آبریش

### مماس کے تعلیمی و طبی اداروں پر حکومت کا قبضہ مکانات کا انہدام اور بڑے پیمانے پر گرفتار ہ

اسرائیل کے خلاف جارشمدی حملوں کے بعد ،جن میں ۵۸ میودلوں کے ہلاک اور سینکروں کے زخمی ہونے کی خبرہے ، فلسطینی دیماتوں کی ناکہ بندی کردی۔ واضع رہے کہ عابا ذلیل کیا۔ آب تک اسرائیلی فوج نے ہوا کہ بورے گاؤں یا قصبے کے لوگوں کواینے دیا گیا اور مچران کی تلاشی کی گئی اور انہیں طرح طرح ذلیل کیاگیا ۔ فلسطینیوں کے اسرائیل میں داخلے ر پابندی کے تتیج میں

لولیس اور اسرائیلی فوج حماس کے خلاف جارحانه كاررواتيل بين مصروف بس ـ اسرائیل نے ان حملوں کے بعد فلسطینی گاؤوں کی "سیکورٹی "اب بھی اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ صرف شہروں سے اسرائیلی فوج کی واپسی ہوئی ہے۔ مذکورہ ناکہ بندی کے بعد اسرائیلی فوج نے اینے روایتی انداز میں من مانیاں شروع کردیں۔جے جابا پکڑا اورجے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کرلیا ہے۔ اکثر ایسا کھروں سے لکل کر ایک جگہ جمع ہونے کا علم گذشة دنول، فلسطين بماردل كي موت بھي

> واقع ہوگئی کیونکہ اسرائیل نے انہیں اینے استالوں میں جرتی کرنے سے روک دیا تھا۔

اسرائیلی فوج نے اتنے می ریس مہیں کیا بلکہ شہدی حملے کرنے والوں کے رشتہ داروں کے مکانات بلٹوزروں سے زمیں بوس کردیے ۔ بورے مغربی کنارے یو کئی دنوں کے لیے کرفیو لگادیا اور اسرائیلی فوج نے کھر کھرکی تلاشی لی۔ حماس سے تعلق رکھنے والے تمام می تعلیمی و ثقافتی اور خیراتی

ادارے اور مڈیکل کلینک وغیرہ بند کردیے کتے ہیں۔ حماس کے لٹر یحی عیاش کا مکان بھی مندم کردیا گیا ہے۔ حبرون کی اسلامی بونیورسی بر تالا ڈال دیا گیا ہے اور بروشلم میں واقع ایے دس اداروں کے ساتھ بھی ایسائی ہوا ہے۔ اسرائیل حماس کے لیڈروں اور کار کوں کو ملک بدر کرنے کے بارے میں جى سوچ رہا ہے۔

فلسطني لوليس مجي اسرائيل سے پيچھ تہیں ری ہے۔ اس نے غزہ یٹی میں حماس اور اسلامی جهاد رین صرف یابندی لگادی ہے بلکہ ٢ سو سے زائد افراد كو كرفتار كرليا ہے ـ اسرائیل نے عرفات سے ۱۳ سرکردہ اسلام بندوں کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا ہے جس میں سے فلسطینی بولیس نے اب تک کئی کو کرفتار کرلیا ہے۔ حماس کے کنٹرول والی مسجدون اورببت سے خیراتی و تعلیمی اداروں یر قبضہ کرلیا گیا ہے۔ لیکن عرفات کے یہ سب کرنے کے باوجود اسرائیل اور اس کے

سے ہٹادیا ہے۔ ظاہر ہے سريست مغرى ممالك اب بھي سي كدرب

نعلق رکھنے والے تمام ہی تعلیمی وثقافتی اور خیراتی انهاد این معاہدے ادارے اور میڈیکل کلینک وغیرہ بند کردیے کئے ہیں۔

> ہیں کہ وہ اتنا کھے نہیں کررہے ہیں جتنا کہ اسيس كرنا جاہتے۔

اسرائیل کے اصل سریست امریکہ نے اسرائیل کو ۸۰ ایے ہوائی جاز فراہم کے ہیں جو مسلح جا نبازوں کے اسرائیل میں داخلے کو روکنے میں مدد دیں کے ۔ اس کے علاوہ امریکہ نے سو ملن ڈالر بھی دہشت گردی کا

مقابلہ کرنے کے لیے دیے ہیں۔ اسرائیل امدے اس رقم کو عربوں اور میودلوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے استعمال

۔ ان کے اس اقدام سے ناراض ہوکر ان کے اسرائیل اور فلسطینی بولیس نے امریکہ سبت سے برانے رفیق ان سے علیمدہ ہوگئے۔

> اور دوسرول کی حمایت سے جو اقدامات کیے بس ، ان سے سی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس مستلے کو محض ایک تظمو صبط کا مستلہ تصور کردے ہیں جس کی ناکامی کی وجہ ہے ان کے بقول "ردہشت كردول "كو كهل كهيلنه كا موقع ملاہے۔ سی وجہ ہے کہ یاسرعرفات نے امتناعی سکورٹی کے چف جرتیل رجوب کو ان کے عہدے

اسرائيل اور فلسطيني اتهار في دونون مي غلط مموں میں بسلا ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ اصل العسطيني مسئله نام

کے باوجود عل ی ا نہیں ہوا ہے۔

بلاشب فی ایل او ایک زمانے سے مسطینی عوام کی ترجمان ری ہے جس کے عرفات چرمین ہیں ۔ لیکن تی ایل او ایک جمهوری عظیم ہے۔ اس کے مقاصد اور طریقہ کار ایک دستور میں درج بس ۔ عرفات کی غلطی ہے کہ انہوں نے بی ایل او کے سارے جمہوری اداروں کو نظر انداز کرکے اسی ذاتی

اسلاك ايوسى ايش آفسيس بوليس كالحياية وستاديزات كى حيان بين

خواہش کی تلمیل بلکہ طلیحی جنگ کے دوران

ا بنی کھوئی ہوئی حیثیت کی از سرنو بحالی کے

کے اسرائیل سے انتہائی تھک کر معاہدہ کرلیا

في ايل او مين شامل جارج حبش اور نائف حواتم کے طافتور کروپ بھی الگ ہوگئے کیونکہ عرفات نے انہیں اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ اسی طرح حماس اور اسلامی جہاد کو جو تحریک انتفاضہ کے دوران کافی سرکرم تھے عرفات نے اعتمادیس نہیں لیا۔ سی وجہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل سے جو معاہدہ کیا وہ ان طاقتور کرولوں میں سے کسی کی بھی خواہشات کا ترجمان نہیں ہے۔ حماس کو فاص طور سے شکایت ہے کہ۔

توى نادال چند كليون يرقناعت كرگيا ورية فلتن مين علاج تنكي دامال مجي تها عرفات اور اسرائیل دونوں ی نے ہر

مجى نام نهاد إسرائيل مين موجود بين اب اینے کھروں کو تھی لوٹ نہیں سکتے۔ یہ لوگ آج بھی غازہ بٹی میں اور مغربی کنارے یہ بدحال پناہ کزیں فیمیوں میں ذندگی بسر کررہے ہیں ۔ اسی طرح فلسطینی آبادی کے پیاس فیصد لوگ اردن مشام ،لیبیا اور لبنان میں بھی پناہ کزی ہیں ۔ اوسلو معاہدے نے گویا بالواسط برسليم كرليا ب كدان پناه كزينول كو اباينے كروں كولوشنے كاحق حاصل نهيں ہے۔ سی وجہ ہے کہ یہ پناہ کزی یاسر عرفات سے خوش نہیں ہیں اور میں لوگ آج حاس کے زیردست حامی اور اس کے بردگرام کے مطابق اسرائیل بر حملے کردہے ہیں۔

طول مسيخاتومكان كي نصف قيمت ٢٥٠٠٠ ياؤندس

## "اس کمان میں بھی نہ رہیں کہ ہم آپکو بخش دی کے "اے سالہ مال کو بیٹیوں کا تحفہ

سکتا ہے اور اس کے بعد مکان اس کی تین بوتوں

کے حوالے کردیا جائے۔ ولی سوائسٹن ۱۹۹۳ میں

٩٩ سال کی عمر میں فوت ہو گیا ۔ شروع میں تو

بیٹیوں نے مال کے ساتھ ہمدر دی جتائی اور کماکہ

یہ کھراس کے مرنے تک اس کا ہے۔ پھر مارچ

تیرہ سال سے اس خاندان کے افراد میں مکان کی ایک باعزت کھرانے میں نازولعم کے ساتھ ملی بڑھی تین خوبصورت لڑکیاں انجہتر سالہ سلکت کے مسئلہ پر چھکڑا چل رہا ہے ۔ مسز

ال ک نظریس اجنبی بن کئی سوانسٹن کی بیٹیاں ولیری بنزا (عمر پیاس سال) ہل کیونکہ بیٹیوں نے مال کوبے گھرکرنے کے لیے لاريت تال بوث ( ار تاليس سال ) اور ايلين اس کے خلاف عدالتی کارروائی کردی ۔ رائل نكن ( چاليس سال ) ۱۹۷۳ میں ولی سوانسٹن نوی کے ایک کیفٹینٹ کانڈر کی بوی مسز کے باپ کی موت کے بغد ان کی وصیت کے سوانسٹن نے بتایاکہ اب وہ ان لڑ کیوں سے دست مطابق اس کھرکی مالک بنی بردار ہو حکی ہیں کیونکہ میں تھیں ۔ ایڈن برگ میں نے اور میرے شوہر ولی نے ان کی دیکھ بھال اور

کیمکل فیکٹری چلانے والے بون نے ول سے ناراضگی کے باعث اپنی

اس کے یانچ دن بعد مسز سوانسٹن کو ذرا

کارروائی نہیں کریں گے۔ ان تمام باتوں کے باوجود مسز سوانسٹن وہیں بڑی

نوئس دیا گیا تھا اور یہ بھی لکھاتھا کہ اس گمان میں

رہیں اور جب یہ خانکی جھڑا نمٹانے کے لیے معالمہ ایک جے کے سرد كرديا كيا تواولا بام كاونني عدالت کے ج مارش الوی نے دو طرفہ طریقہ کار اختیار کیا کیونکہ انہوں نے اگلی تاریخ تک مقدے کی سماعت ملتوی کردمی اور

اس فاندان سے کما کہ

ان سے ادا کروالی جاتے کی ۔ یہ سن کر تینوں الر كيال عدالت كے چھلے دروازے سے کھاگ کھڑی ہوئیں۔ مال نے صرف اتابی کماکه میرا ی خون تھے کیوں سراک ر چھینکنے یہ تلا ہوا ہے۔ میں سمجی سمجھ نہیں سکوں کی کہ میری می بیٹیاں مجھ

بدر بس كدا پناحق لينے كے لئے ہم ہر ممكن قانونى اور والے مقدمات كے قانوني اخراجات كى ديس

ہے یہ سلوک کردی ہیں میں ماں سے مکان لیکرر ہوں گ جب کہ میں نے اور ولی نے ان کے لیے کیا نہیں

اپ داخلی جھکڑے ایک ہفتے کے اندر نمٹالیں۔ کیا۔اگر دل کو ان تمام داقعات کا علم ہوتو اس کی جے نے خبردار کیا کہ اگر ایبا نہ جوا اور مقدمہ نے روح قبریس کروشی بدل دی جوگ

1997 میں ایک بنٹی ایلین نکس کی طف ہے مسز مال نے صرف انتابی کماکدمیرای خون محجے کیوں سڑک پر پھینکنے پر تلاہواہے

سوانسٹن کوخط ملاجس میں کھا گیا تھاکہ لڑ کیوں کے لئے کھر پیچنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ نیز یہ کہ وہ اور اس کا شوہر حال می میں جرمنی سے لوٹے ہیں انہیں ٥٠٠ یاونڈ ماہانہ کرایہ برداشت کرنے میں بڑی دقت اٹھانی پڑری ہے۔

زیادہ رسمی ساخط ملاجس میں کھر خال کرنے کا

نسین رکھی اور وی بیٹیاں مجھے پارک کی پنج پ وصیت میں ایک شق رکھ دی تھی کہ اس کا بیٹاا پنی بوی کولے کر این موت تک اس کے گھریس رہ بهكارن كى طرح بنهاكر بهاك جانا چاہتى ہيں۔

اتاهااريل ١٩٩١

### "اسلامی کنروادسے نجات پانے کے لئے عالمی جہاد کا بیزہ اٹھالینا چاہئے "

## آرالیس ایس کویہ فکر کھائے جاری ہے کہ بوری دنیا ہیں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے

بوری دنیا میں مهم بھیرنی ہوگی اور سی ہماری

زندگی کا اولین مقصد ہوناچاہے۔ "اس ادارے

الورى دنیا میں مسلم انقلابوں کی سركرى سے جال مغرب واس باختے ديس ہندوستان کو ہندوراشٹر بنانے کا خواب دیکھنے والی بیال کی مندو شطیم آر ایس ایس مجی بو کالبث کی شکار ہے۔ جس طرح اوری دنیا کا مڈیا اسلام اور مملم انقلابوں کے خلاف روپیکنڈے میں ہمہ تن مصروف رہتا ہے اس طرح آرايس ايس كا محكمه ذرائع ابلاع بمي كمشا یروپیکنڈے کرتارہتا ہے اور یہ باور کرانے کی كوشش ين لكاربتا بكر مسلمان مرف بندوستان میں بلکہ اوری دنیا میں دہشت کردی پھیلانے ہوتے ہیں۔ آر ایس ایس کا ترجان یانج جنبہ اس میں پیش پیش ہے۔ ١٨ مارچ کے اس کے شمارے میں ای قسم کا ایک خطرناک مضمون شاكع بواب جس مسلم انقلابوں كى سرگری کو دہشت گردی سے جوڑ کر دکھایا گیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئے ہے کہ

اوری دنیایس اسلامی کشرواد چیل رہاہے۔ اس مضمون میں کھاگیا ہے کہ اسلامی كثرواد كاجال جس منظم اندازيس بورى دنيايس پھیلایاجارہاہے وہ خطرناک اشارے کررہاہے۔

کو تو زخی کری دیا ہے۔ امريكه الوروب افريقه اور ایٹیا کے مالک میں بھی تشدد کی کارردانیل سے

خوفناك حالات بدا موكة بس اور ياكستان كى خفیہ ایجنبی آئی ایس آئی نے بوری دنیا میں اسلامی کٹرواد کو پھیلانے کے لئے "مرکز دعوت اسلامی "کی تشکیل کی ہے۔ اس کے سربراہ مولوی ذکی میں ۔ جو مسلمانوں کے روحانی پیشوا مجی میں۔ مولوی ذکی روحانی درس دینے کے سانے اسلامی کشرواد کازبر جردے بس کہ "اللہ ك زمن كو كافرول سے آزاد كرانے كے لئے

کے مدرس افغانستان، الجرائر اور مصر کے ہیں۔ یہ تمام سر کرمیاں اسلامی مودمن کے جھنڈے

تلے ہوری ہیں۔

كرتاك اس زبرنے كشمير كرتاكے اس زبرنے كشمير كو توزخى كرى ديا ہے۔ امريكہ بوروپ افريقہ اور ايشياكے ممالک میں بھی تشدد کی کاروائیوں سے خوفنا ک حالات پیدا ہو گئے ہیں اور پاکستان کی خفیدا یجنبی آئی ایس آئی نے بوری دنیا میں اسلامی کٹرواد کو پھیلانے کے لئے "مرکز دعوت اسلامی کی تشکیل کے۔

اس ادارے بیں ایک ہزار افغان مجابدین

تربت لے رہے ہیں تربت کے فورا بعد انہیں

دہشت گردانہ سر گرمال شروع کرنے کے لئے

مغربى الشيااور افرلقي ممالك بيس جفيج دياجاتا ب

افريقة مين اب مسلم كرواد كالچيليخسامة آنے

لگاہے۔ افریقہ ین پاکستان سعودی عرب، ترکی

اور ایران کرتاکوفردغ دے رہے ہیں۔ سودیت

بھی رہی جاری بس ـ كينيا بين صرف دس فيعد مسلمان بين ليكن الك سال قبل معرض دجود مين مأتى اسلامی یارئی نیرونی میں حکومت سے بلادجہ لڑائی مصروف ہو کئے ہے۔ لوگنڈا میں بھی مسلمان صرف دس فيصد بس ليكن وبال بهي يد كثر بنتى ساز شول كے سمارے اقتدار ير قابض ہونا چاہتے ہیں۔ وہاں کے صدر نے الزام بھی لگایا ہے کہ مسلم کٹر پنتھی ان کا قبل کردینا

روس کے زوال کے بعد اسلامی کٹرواد تیزی سے

نانجيرياين زردست تبديلي ذبب كراكر

دنیایس پھیل رہاہے۔

كثرتا كاداره برها ياجاربات - كئي افريقي ممالك بیں جال مسلمان اقلیت میں بس اقتدار حاصل کرنے کی سازشس

افریقہ میں بڑھتے اسلامی کروادے دین كن (عسائيل كامركز) بحى فوفرده ب- اس اسلامی کٹرواد کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لتے ہندوستان کو بیدار ہونے اور لوری دنیا کو ایک مشترکہ جدوجد چھیڑنے کا بیڑہ بھی اٹھایا جاناجائ

اسلامی کشرواد کو فروغ دینے والے ممالک

جس ملك بين اسلام كا دبدبه قائم كرنا چاہتے ہيں

اس ملک میں سیلے مسجدوں کی تعمیر کروانے کے

لے بے حساب دولت دیتے ہیں پھر مذہب کا

بان بناكر مدرے مجی كھولنے لكتے بس - ان

مدارس، مساجد میں ان لوگوں کو تعینات کیاجاتا

ہے جومسلمانوں کو مذہب کا کھول پلاکر ذہن میں

نفرت کاز ہر بھرتے ہیں۔ اسلامی تعلیم کے فردع

کے لئے منوں کتابی اور اخبار افریقہ سیخ رہے

## بی جے پی کے ماڈریٹ لیڈرواجپئی فرماتے ہیں

## اردو کودوسری زبان بنایاتو ہردفتر میں ایک یاکستان بن جائے گا

ائل سارى دا جيئ آرايس ايس اور في ج نی کے ایک معتل مزاج اور ماڈریٹ لیڈر محے جاتے ہیں۔ آج بی ہے بی انہیں مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پر پیش کرکے جہاں کٹر ہندؤوں کے دوٹ لینے کی کوشش میں ہے وہی مسلمانوں ك ووث ير بحى داكد دال كامنصوب بنارى ب واحین کا چره اکثرو بیشر پیش کرکے مسلمانوں یں بھی کھس پیٹھ بنانے کی کوششش کی جاتی ہے مسلم معاملات ير واحيتى سے بلوا يا جاتا ہے اور جب كسي مسلم معالم ير وضاحت ياصفائي دين ہوتی ہے ت بھی انہیں کی ضمات لی جاتی ہیں۔ لیکن واحینی کتنے معمل اور ماڈریٹ بس یہ بتانے

اردو کوسر کاری زبان بنانے کا سوال انتا آسان كى ضرورت نهيں ہے۔ آراليس اليس اور يى ج نمیں ہے۔ دوسرے یہ کہ سرکاری زبان بنانے نی کا کوئی بھی لیڈر خواہ کتا ی معمل کیوں نہ کے مطالبے کے چھے فرقد دارانہ وجوہات ہیں اور ہوجائے اس کی مسلم دشمن ذہنیت میں تبدیلی علاصد کی بیندی کی سیاست کام کرری ہے۔ آپ کو نهين اسكتى ياركيمن ين الل سادى والينى كى تقريدن يرمشمل الك كتاب شائع مونى ب دوسری زبان بنانے کے لئے ایک قانون بنانا مڑے گا۔ کسی ریاست میں کون سی زبان بولنے جس کا نام ہے " اٹل بہاری واحیتی: سنسد میں والے کتنے فیصد ہیں۔ تباے سرکاری زبان کا تىن دشك " يعنى الل بهارى داچينى: پارلىمنك درجد دیا جائے۔ یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا، میں تین دہائی ۔ اس کتاب میں اردو ، مسلم صرف اردو کا سوال سمیں ہے۔ آسام میں بنگلہ کا لونورسی اور وندے مازم یر واجین کی تقریرول کے اقتباسات بی میں۔ یہ تقریر ۲۹ مارچ ۱۹۲۳ کو سوال ہے ، پنجاب میں ہندی کا سوال ہے۔ میری گذارش ہے کہ اردو کو جن وجوبات سے تحریک کا یار لیمنٹ میں کی گئے ہے۔ ذیل میں اس کا خلاصہ موصنوع بنایا جارہا ہے!اس میں اردو کی ترقی کے ييش كاجاربات:\_\_

جذبات تهين بس اردو کے جھنڈے تلے سب مسلمانوں کو یکجا کرنے اور تقسیم ہے قبل کی مسلم لیکی ساست کوزندہ کرنے کے جذبات کام كردے بى - ہم اس سے اختلاف کرتے

ہیں۔ ہمارا کمنا ہے کہ اگر آپ اردو کو دوسری سر کاری زبان بنانے کافصلہ کری کے توہردفتر



میں ایک چھوٹا یا کستان بن جائے گا۔

## ا بک ہندی صحافی کا خوف -ہندوراشٹر پر داؤد کاسا بیہ

" کھمنڈو میں واقع شامی محل کی طرف ایک رپورٹ میں باور کرانے کی کوشش کی گئے ہور ٹرنیپال میں مسلم آبادی ۲۰۴ فیصد ہے لیکن ملک کے ہندو رسالے کا کوئی خالص ہندو رپورٹر راسة جاتا ہے جس كا نام ب دربار مارك مايج سال قبل اس داسے روزدے رجی نیس مار کے تھے۔ اب جمعہ کو یہ راستہ نمازیوں کی وجہ سے مددد ہوجاتا ہے ، تنزی سے بردھتی مسلم آبادی اور یاک جاسوسوں کی سرگری نے اس چھوٹے ے ملک کوشکوک وشہات کے حصار میں مکر لیا

بندو ملک عن

سلم آبادی

بت تزی ہے

آئي كا باته ب-

ربورث مي

الر آباد تے شائع ہونے والے پندرہ روزہ ہندی رسالہ" ایا" نے ۱۵ ارچ کے اپنے شمارے یں ندیال سے متعلق ایک داورٹ شائع کی ہے۔ ر لورث كاعنوان ب "بندوراشر رداؤد كاساية" ذكوره افتتاس اسى راودك كالك صد ب-اس

اں نے ہوا بناکر پیش کیا ہے اس رسالہ کے ربورز نے اس يره دى ب اى ربورث میں جو ين داؤد ايراتيم زبان استعمال کی اور ياكستانى خفيه ہے اور بین تنظیم آئی ایس

دربادارگ کی معجد فرقد پرستوں کی آنکھ کی شتیر

السطور بين جو مفاہیم پہناں ہی ان سے ایما لگتا ہے کہ وہ کسی سیوار ملک کے نبیال میں واقع مدارس و مساجد کے تعلق سے انتهائى توبين آميززبان استعمال كى كئ ب يبتول سیولر رسالے کا سیولر راور ٹرند ہوکر کسی ہندو

🔳 اس آبادی کو ہے۔ نسال میں مسلمانوں کی سمر کرمیوں اور ان ک ندہی تقریبات سے ہندو نعیال کو دہاں کے بادشاہ کو یاوزیراعظم کواتن تشویش نهیں ہوگی جتنی که اس ر بورٹر کو ہے ۔ نیپال کے مختلف شہروں اور قصبوں میں واقع مساجد و اسلامی مدارس کے خلاف ہندوستان اور نسیال کی حکومتوں میں نفرت کے بچ بونے کے لئے اس نے اس بورے معاملے کو داؤد ابراہیم کے تانے بانے میں لپیٹ کر پیش کیا ہے ی نسال میں مبینه دراندازی کو اس طرح اٹھا یا گیا ہے جیسے ہندوستان میں نام نماد بنگد دیشی دراندازی کواٹھایاجاتاہے۔

وقت شروع ہواجب اردو مدارس کے طلب نے ۲۷ جنوری کو و تدے ماترم کے جانے یو محراے ہونے ے الکار کردیا۔ کل یہ کمیں کے کہ تر لگا جھنڈا ہے مرجم اس کے آگے نہیں جھلیں گے۔ کیونکہ ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ ہندوستان میں رہنے والے ہرآدی کو ترکے کے آگے جھکنا بڑے گا۔ اب على كره كا معالمه لايا جاربا ہے ، ميں جاتاجا ہوں کہ علی گڑھ کو لیکر کیا ہنگامہ مچایا جارہا ہے۔ بورے ملک میں ، کما جارہا کہ علی گڑھ سلم يونيورسي كااقلىتى كردار محفوظ موناجاجة -كيا مطلب ہے مسلم کیرکٹر کا ؟ مسلمان صرف ہندوستان میں نہیں ہیں۔ مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں،مسلمان دنیا کے اور ممالک بیں ہیں۔ کیا ان سب کی یونیورسٹیوں کا کیرکٹر ایک می ہوگا ؟ یونورسی جس می یر بن ہے اس کا رنگ اس پر چرھے گای۔ اونورسی جس معاشرے میں کام ارے گیاس کی خواہشوں کی نمائندگی کرے گی ہے۔

نہیں ہیں۔ وندے ماترم اسلام مخالف ہے۔ کیا

اسلام كومان والے جب نماز راعة بي تواس

ملك كى زمين يرسر نهيل فيكت \_ بمبئ يين فساداس

اتاة الريل ١٩٩١

كا تجزيه كافي حد تك درست ب\_

بہتے ہے کہ حالیہ شہیری مم دھماکوں کے بعد

اسرائیل میں ایک قسم کا سیاسی بھونجال ساتاگیا

ہے۔ آئدہ می میں وہاں عام انتخابات ہونے

والے ہیں۔ ان دھماکوں سے قبل شمعون پریز کو

جنہیں امریکہ کی پشت پنائی حاصل ہے اپنے

مخالفین یر سبقت ماصل مھی مر اب صور تحال

بدل کی ہے۔ ایک اندازے کے مطالق اگر دوچار

دهماکے اور ہوجائیں تو اگلا انتخاب لڑنا در کنار

معون کو شاید اپنے عهدے سے استعفاء بھی دینا

## اسرائیل کے ہاتھوں بار بار تباہ ہونے والے شہر شرم الشیخ میں مغرب کا ایک اور ڈرامہ

## دہشت گرداسرائیل کو دہشت گردی سے بچانے کے لئے دہشت گردی مخالف کانفرنس

۱۱ ایریل بروز بدھ مصر کے شہر شرم التیخ میں نام نہاد امن کانفرنس میں توقع کے مطابق . ممالک کے سربراہوں یا نمائندوں نے شرکت کی جن ييل بل كلنثن ابورس يكتس شاه حسن احسى مبارک یاسر عرفات وغیر شامل تھے۔ کانفرنس میں بورونی نوننن کے نمائندوں کے علاوہ بہت ے عرب ممالک کے وفود نے بھی شرکت کی۔ شرم الشنج بحراحمر کے کنارے ایک چھوٹاسا مصری شہر ہے اور سیاحوں کی آباجگاہ بھی۔ یہ شہر ایک مدت تک اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بنارہا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اسی شرم النیخ کا انتخاب دہشت کرد اسرائیل کو " دہشت گردی " سے بچانے کے لیے ایک نام نہاد امن کانفرنس

شرم التیخ امن کانفرنس میں توقع کے مطابق دہشت گردی کی مذمت کی گئی۔ براہ راست اور بالواسط ایران اور سوڈان کی تقید ہوئی کیونکہ ام یکہ اور اس کے ہمنواؤں کے نزدیک یہ دونوں ممالک دہشت گردوں کے حامی ہیں۔ اورسب سے

آرالس ايس، بي ج بي،وشو مندو بريشد اور

بجرنگ دل کے لیڈران گلا بھاڑ بھاڑ کر چینے ہی کہ

عکومت مسلمانوں کی ناز برداری اور آشی کرن کرتی

ہے اور ان کے مطالبات کو سلیم کرکے مذہبی

کاموں میں خود کو ملوث کرتی ہے۔ گذشتہ دنوں ائمہ

کی تخواہوں کولیکر بھی اسی قسم کی باتیں کھی جارہی

تھیں۔ اس سے قطع نظر کہ ائمہ کو حکومت کی طرف

سے تنخواہ دینا اور ائمہ کا ان سے لینا کمال تک

درست ہے ؟ سنگھ براوار نے اس معاملے كوليكر

تمایت کی گئی

۔ کیونکہ اسی

ربط و صنبط کے لیے دل سے اب بھی تیار نہیں ہیں۔ مثلا سعودی عرب جے غالبا اپنے طلفوں کے دباؤ کی وجہ سے شرم الشيخ اين وزير خارجه كو

شرم التیج میں عربوں کی

شام کی محمونسٹ یارٹی نے ، جو حکمراں بعث پارٹی کی شریک اقتدار ہے محموں کیا گیاہے۔ بعض امریکی شرم الشيخ كانفرنس ير تبصره كرتے بوئے كها كه اس كامقصد روس و امريكه ترجانوں نے تواس كابرملااعتراف کے آئندہ انتخابات میں بورس ملتس ادر صدر کلنٹن کی مدد تو کرناہے ہی اسی کے ساتھ شمعون پیریز کی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ کو بھی سنبھالنا مقصود ہے۔

ائمه کی تنخواہوں پر ہنگامہ پجاریوں کے پنشن کا خیر مقدم

کافی شور شرابه محایا تھالیکن دوسری طرف جب

کوئی وزیر اعلی پجاریوں کو پنش دینے کا اعلان کرتا

ہے اور ان کے تمام مذہبی مطالبات کو سلیم کر لیتا

ہے تواس کاخیر مقدم کیا جاتا ہے اور اسے انتہائی

ا بھی گذشتہ دنوں مدراس میں پجاریوں کا

ایک کولش ہوا تھا جس میں ذرائع کے مطابق

چالیس ہزار بجار بول نے شرکت کی جس میں وشو

ہندو پریشد کے کارگزار صدر اشوک سنگھل سمت

رحم دل وزيراعلى كاخطاب دياجاتا ہے۔

كانفرنس بلاقي كئ تھى۔ اگرچہ كھايہ كياكہ خطرات سے دوچارامن علاقے کی بدلتی ہوئی صور تحال کا تجزیہ کرتے کے تسلسل کو قائم و بر قرار رکھنا کانفرنس کا اصل ہوئے کھاکہ عرب اتحاد سالمیت کے نعرے بے

اس نام نهاد امن کانفرنس سے صرف افاديت كهو حكى بيداب مغربي الشيايين الك نيا نظام رائج ہے جس میں اسرائیل کو اہم مقام حاصل اسرائيل كافائده بوايدات الكي طرح ان عرب ممالک نے بھی سلیم کرلیا ہے جو اس سے ہے۔ایک اورمبر کا کمناہے کہ اسرائیل کو گویا

بھیجنا را یہ کھنااب بھی برحال مشکل ہے کہ اس کانفرنس میں شرکت سے فی الواقع سعودي - اسرائيل تعلقات میں کر مجوشی آجائے

ا می مصر کے مطابق کے عرفات، میلتسن، حسن مبارک، بل کلنٹن اور شعون پیریز کانفرنس کے دوران ایک گروپ فوٹو کھینچواتے ہوئے

شرکت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ انہیں عرب معاملات میں مداخلت کا حق دے دیا گیا ہے۔ اس کانفرنس میں اسرائیل کے ساتھ عربوں مسطینیوں کے حقوق سے زیادہ دہشت گردی کا کی شرکت سے اسرائیل کو جو سیاسی اعتبار حاصل خوف متحد کر تاہے۔ ایک دوسرے تبصرہ نگارنے

ہوا ہے اے امریکہ اور بوروب میں

کین ایسا نہیں ہے کہ تمام عربول نے اسے من وعن قبول کرلیا

ہے۔ ایک اردنی کالم نویس کے مطابق عرب لیڈر جو کھی کردہے ہیں ،عرب عوام ابھی اس کے لیے معنی ہوکر رہ گئے ہیں اور عرب لیگ اپنی اہمیت و تیار نہیں ہیں۔ شام نے مذصرف اس نام نهاد امن

كونش كا افتتاح وزير اعلى تمل نادُو ج للتاني

کیا۔ انہوںنے این افتتامی تقریر میں پجاریوں کے

تمام مطالبات كو في الفور تسليم كرليا جن بين

بجار نوں کو ۴۰۰رویے ماہانہ پنش اور کسی بجاری

کی موت پراس کے بیماند گان کودس ہزار روپے

معاد صنه دینا قابل ذکر ہے۔ اس موقع پر شنکر آچار یہ

جیندر سرسوتی نے جے للتاکی تعریفوں کے پل

کانفرنس کا بانیکاٹ کیا بلکہ اس کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا کہ میڈرڈامن کانفرنس کے اندازیر ایک دوسری کانفرنس منعقد کی جائے تاکہ عرب

محمونت یارئی نے ، جو حکمراں بعث یارئی کی

شریک اقتدار ہے ، شرم النیخ کانفرنس یر تبصرہ

کرتے ہونے کہا کہ اس کامقصد روس وامریکہ کے

م تنده انتخابات میں بورس یلتسن اور صدر کلنٹن

اسرائیل تنازعے کو ایک وسیع پس منظر میں دیکھ کراہے اس طرح ص كياجاتے ہو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ واضح رہے کہ شام ایک متحدہ عرب نقط نظر كا مای رہا ہے جے سلے عرفات اور پھر شاہ سن نے سوتار

شمعون امریک اسکیم میں مغربی ایشیا کے لیے كافى اہم بيں۔ وہ ان عربوں كے ليے بھى اہم بس جو امریکہ کی سریستی میں اپنے اقتدار سے چھٹے رہنا چاہتے ہیں ۔ سی دجہ ہے کہ اسرائیلی لاد کی مصیبت کے وقت یہ تمام لوگ متحد ہوکر اس کی حمایت کررہے ہیں۔ لیبیا کے لیڈر معرقذافی بعض مصرین کے مطابق "خبطی " می کیول مذہوں ، اسرائیل کے تئیں موجودہ عالمی و عرب ہمدر دی پر ان کی یہ طزیہ تقید محربور ہے۔ "دنیا اس وقت

اس نام نهاد امن کانفرنس سے صرف اسرائیل کا فائدہ ہوا ہے۔ اسے ایک طرح سے ان عرب ممالک نے بھی تسلیم کولیا ہے جو اس سے ربط وصنبط کے لیے دل سے اب بھی تیار نہیں ہیں۔

کیدد توکرناہے می اسی کے ساتھ شمعون پیریز کی کرتی ہوئی سیاسی ساکھ کو بھی سنبھالنا مقصود ہے۔ نظریاتی اختلاف کے باوجود شامی محمونسٹ پارٹی

خاموش تھی جب عربوں کو ذیح کیا جارہا تھا لیکن چنددرجن اسرائيلي كيامرے كدجيے جسم كا دروازه



بجاريون كاكنونش اورانسيك ميس جالتا

بانده دیے اور کہاکہ ان دنوں لیڈران کھلے عام ذہبی اور ثقافتی سر کرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور اب ہندو مخالف تحریکوں کی بنیاد اوٹ میں ہے۔ كئ منفول كے مهنتول نے بھی شركت كى۔ اس جے للتانے اس یر اپنارد عمل ظاہر کرتے میں تین سوخاتون بجار اول نے تھی حصہ لیا۔ اس ہوئے بوش و جذبات سے مغلوب ہوکر کھا کہ مج جیے ایک چھوٹے فرد کے لئے کانچی کے شکر آچاریے نے جو تعریف کی اسے میں این زندگی کا سب سے بڑا انعام مانتی ہوں۔

دراصل جے للتا سیلے سے می مندروں اور منفول کی سر کاری سریرستی کرری بس لیکن ان کے اس کام کوہندؤوں کا تشی کرن یا ناز برداری کا نام نهیں دیا جا تا اور اس سر کاری کارروانی کو جواز

جارباتھا کوارٹر فائنل میں ایک ایسی ٹیم سے بار گیا جس کا ماضی بڑا تابناک تھالیکن حال اس کے کھلاڑیوں کے رنگ سے مشابہ تھا۔ اس طرح بیہ اور نامنٹ اگر کھ کتانوں کو بے پناہ کامیابوں ک نوید سنا کیا تو ہندوستانی اور پاکستانی کیتانوں کے لیے بھیانک خواب ثابت ہوا۔ اظھر کے قد آدم بوسٹروں کو جوتوں کا ہار بینا یا گیااور لاہور میں اکرم کے مکان پر پتھراؤ کیا گیا ۔ دونوں ملکوں کے کھلاڑیوں کی اس قدر تذکیل کی گئی کہ آب ان کا

جنوبی افریقہ جے اس کپ کا مصبوط دعو مدار مورال اتنا ڈاؤن ہوچکا ہے کہ شاید وہ سنگا بور اور پھر شارجہ ٹورنامنٹ تک بحال یہ ہوسکے اور یہ

ے ای اور ہندوستانی اے ٹیم کے خلاف کینیا نے ماضی میں اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا تھالیکن یہ کسی کو نهیں معلوم تھا کہ دہ دیسٹ انڈیز کو بھی بنہ صرف ہرادے کی بلکداسے ۱۰۰ کا ہندسہ بھی یارنہ كرنے دے كى ۔ اور جس يم ميں بے شمار عالمي ریکارڈقام کرنے والابرائن لاراجسیا بلے باز ہواہے ١٠٠ م من محرز ير آؤث كرديناكوني مذاق نهيل ہے۔ تاہم کینیا نے اس ٹورنامنٹ میں این کارکردگی سے ثابت کردیا کہ اگلے چند برسوں میں وہ بھی سری لنکا کاروپ دھار لے گ۔

جوں جوں در لڈ کپ آکے بڑھتا گیا دیے ولي عجيب وغريب تناج سامن آتے چلے كئے۔

### بقیه عالمی کرکٹ میں سری لنکاکی بادشاہت

رہا ہو گا۔ نتیجہ میں ایڈن گارڈن کے اس سیمی فائل سے ہندوستانی کرکٹ کو وہ دھیکا پہنچاہے جس کی باز گشت کافی عرصه تک بهندوستان کا تعاقب كرتى رہے كى۔

اس نورنامن میں ایک اور حیرت انگیر واقعہ ہوا۔ انتہائی غیر معروف اور کرکٹ سے نا آشنا کینیا کے کھلاڑیوں نے اپن زبردست صلاحتيول كالوبامنواتي بوئ ويسف انديز جليي دد بارکی عالمی چمپئن کو ایسی کراری شکست دی که

انکنز واقعہ قرار دیا جائے تولیے جایہ ہو گا۔ بوں تو ہندوستان نے تھی ۱۹۸۳ء میں ویسٹ انڈنز کو فاتنل میں ہرا کرسب کوانکشت بدانداں کردیا تھا لیکن ہندوستان کی اس وقت بھی نسٹ کر کٹ میں وسی بوزیش تھی جو آج ہے۔ وہ ٹسٹ میجوں میں ويسك اندر كو برا بهي حلى تهي ليكن كينياكي شم تو اپنا پہلاورلڈ کپ کھیل رہی تھی دہ بھی آئی سی سی

اے اس ٹورنامنٹ کا اگر سنسنی خیز اور حیرت اليوسى ايك ممبركي حيثيت سے والانكه بالمند، يو

دونوں نورنامنٹ سر ر ہیں۔ ایک طرف محد اظهرالدین کی کنتیانی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو دوسري جانب منوج ير بهاكر ،ونود كامبلي اور سخ منجريكر كاكيرير داؤيرلك كياب ادهر سرحدك اس یار بھی زبردست بے چینی پائی جارہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی تیمیں اس ورلڈ کپ کی تلخ یادوں سے چھٹکارا پاکر اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سلیں گی یا سنگا بور اور شارجہ ٹورنامنٹ ان دونوں کو ہی سرد خانے میں

پنخادے گا۔

بلم تے رہتے ہیں۔ اُ

باب بن جاتے اور کھ

کھ لوگ ماں باپ

کرتے ہیں لیکن کسی

یں سے کامیاب بہ

طلاقیں ہوتی اور خانہ

ليكن برطانيه

شادلوں کا معاملہ ذر

لوگ اینے شامی خاند

بس ـ اس خاندان کی

رح کھی اور سی جا

انفرادي وخانداني زنا

مین اینے شامی خان

اور شہزادلوں سے م

ر کھتے ہیں۔ اس خاندا

مكسل كي علامت تص

كه وه اس خاندان س

رسى جل كني مكر

ديشي مصنفه تسلمه نسه

ہے۔ بنگردیش ہے

لے فرار ہوتے وقت

مغربی اقدار سے برطی

كمان بحى ربا ہو گاكہ-

الحول باتھ لیں گے۔

شرت بھی بوری دن

اسیں بھی مسلح یاڈی

آمدورفت كاسنرى

کے اخبارات ان کم

نٹر د لیوز شائع کریں کے

شرت يافية مصنفه بن

برنس شروع كرديا \_

سلمد کے ذرین خیالار

٢٩ جولائي ١٩٨١ ء كا دن ـ لورا لندن خوبصورت دلن کی طرح سجا ہوا۔ دنیا جال کے سیاح اور خود انگلینڈ کے کونے کونے سے لوگ يال جمع بيں۔ ايك سوے زائد مالك كے صدور ، وزراء اعظم ، شابان سلامت اور واليان ریاست بھی خصوصیت بلائے گئے ہیں۔ اور يرسارا ابتمام جس مقصدكے ليے بوا ہے اسے ہمیشہ کے لیے یاد گار بنانے اور اسے اقصائے عالم میں حیار جانب سونجانے کے لیے اوری دنیا کا مڈیا بھی امنڈ آیا ہے۔ اس دن برطانیے کے ولعمد برنس چارلس اور شهزادی دیاناکی شادی

یہ شادی جس شان و شوکت سے ہوئی تھی اے بیان کرنے کے لیے اخبار نویسوں کے پاس الفاظ مم ولکتے تھے۔ کسی نے خوب کما تھاکہ یہ اس صدى كى شادى ہے ـ يه داقعہ ہے كه اس دھوم دھامے ندا ۱۹۸۱ء سے سیلے کوئی شادی ہوئی تھی نہ اب تک ہوئی اور نہ آئندہ چار سالوں میں شا مدایسا ممکن ہو۔

کیکن جس شان و شوکت سے یہ شادی ہوتی تھی اب اس سے بھی زیادہ دھوم دھام سے اس کا جنازہ لکل رہا ہے۔ ۱۳ سال بعد شزادی ڈیانا جنیں میٹیا کے سامنے آتے ہوئے شرم آتی تھی اب اس قدر بدل کئ بیں کہ وہ ای منزياكواب مقاصد كے ليے استعمال كردى ہيں۔ آج انہیں پت چلاکہ ان کے نوابوں کا شزادہ حقیقی دنیایس ایک معمولی انسان سے زیادہ نہیں

ہے۔ ینس چارلس کو بھی اب اندازہ ہوا ہے کہ مرحلوں سے کزرری ہے۔

برطانوي يامغرني سماج بين شادى اور طلاق

شرم و حیا کا پیکر ان کے دل کی شزادی خوابوں میں نظر آنے والی معصوم سی کڑیا نہیں بلکہ سر کوں اور بازاروں میں نظر آنے والی کسی بھی عورت کی طرح ایک عام سی عورت ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام آدی یہ بھی اب یہ منکشف ہوگیا ہے کہ بظاہر بلندیوں پر نظر آنے والے شمزادے اور شمزادی کس قدر اخلاقی لستوں میں کرے ہوئے ہیں۔ دونوں نے می ایک سال کے وقفے میں ایک دوسرے سے بوفائی ادر غیر مرد و زن سے جنسی تعلق کا اعتراف کرلیا ہے۔ اب انجام یہ نکلاہے کہ ریوں کی کھانی جسی شادی طلاق کے قانونی

كوئي معمولي واقعه نهيس بس مصنعتي انقلاب اور جدیدیت کے فروع کے بعد مرد و زن کا انحصار ایک دوسرے یہ مح ہوگیا ہے اور ایورا خاندانی

بے نظیر عران کوسیاسی فاتح نہیں بننے دیں گی

اور اس تنازع ہے کھیل کا رنگ چڑھانے کے

بجائے سیاست کا رنگ و روغن ایت دیا گیا

ہے۔ ہندوستان میں اگر شرمندگی اور ندامت

ہے تو شکست یو نہیں بلکہ ایان گارون میں

ہوئے ان واقعات ہے جن کی وجہ سے

بندوستان بوري دنيايس رسوا بوكيا اورابل كلكة

نے ہندوستان کے چرے رسابی مل دی۔ لیکن

لیڈی ڈائنا اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ: شاہد انہیں نہیں معلوم کہ دالدین کے عادات واطوار کا بچوں ریمجی اثر پڑتا ہے

يس ملبوس ، خوبصورت بازارون اور كلبون بين

لھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ بظاہر آسودہ ·

مطمئن اور خوشحال اليكن اندرس بلحرے ہوئے

، نوئے ہوتے جن کا ذہنی و روحانی سکون غارت

آسوده نظران والامغربي معاشره ذهنى وروحاني بحاطمين

الما يورك في المارون المعالية المعالية

ہو کیا ہے۔ اول تو اکثریت اب شادی میں بقتن ی نہیں ر گھتی۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ رہے اور وہسب کھ کرتے ہی جوشوہرو بوی کے

## درمیان جاز ہے۔ ایے تعلقات اکثر اولتے

## كهيل كهيل مين سياسي انتقام لينے كى بے نظير جيال

نظام بلھر گیا ہے۔ بلاشبہ مغرب میں تسیری دنیا

کے مقابلے میں دولت کاریل پیل ہے، عوام ک

بھاری اکٹریت معاشی اعتبار سے خوشحال ہے،

صاف ستقرے کھر الوگ پاک صاف کیروں

ولس ورال کی کے کوارٹر فائنل میں ہندوستان کے ہاتھوں یا کستان کی اور سیمی فاسل میں سری لنکا کے ہاتھوں ہندوستان کی شکست بظاہر یکساں نوعیت کے واقعات ہیں کیکن اثرات و امکانات کے اعتبار سے دونوں میں زبردست تعناد ہے۔ پہلی شکست کے اثرات پاکستان میں بڑے اور اب بھی بڑرہے ہیں جبکہ دوسری شکست کے اثرات ہندوستان میں يرك اور ختم بوكة - بندوستان في اسى شكست کو جال محف کھیل کے میدان تک ی محدود ر کادبی پاکستان نے اسے چھکا ادر میدان سے بابرنکال دیا ہے۔ ہندوستان میں این شکست بر كوئى تنازه پيدا نبيل بواجب كه پاكستاني يُم كى شكست ير وبال زردست تنازعه محفرا بوكيا ب

> ن شمارے کی قیمت پانچ روپ سالان چنده ایک سوروپے/چالیس امریکی ڈالر یکے از مطبوعات

مسلم ميذيا نرست بي نثر پليشر الذيرمحد احد سعين تبج ریس بهادر شاہ ظفر مارک سے چھپواکر دفتريلي ثائمزانثر ننشل 49 ابوالفصل الكليو جامعہ نکر ، نتی دملی۔ 110025 سے شالع کیا فون نبر 6827018 .\_ 6827018 سرى نگر بذريعه بوانى حباز ساڑھ پانچ روپ

پاکستان میں ہندوستان کے ہاتھوں اپنی شکست تحرير: سهيل انجم پرن صرف ندامت و شرمندگی ہے بلکہ عم و عصد مجی ہے ادر اب تواہے سیاس انتقام کے جربے کے طور پر اپنالیا گیاہے اور انتقام بھی اس تخص ے لینے کی کوشش کی جاری ہے جس نے كركك كے مدان ميں پاكستان كا جھنڈا لورى دنیایں بلند کیا اور اب جو کرکٹ سے ریٹاز قارئین نے بھلے شمارے میں بڑھا ہوگا کہ بے

نظيركس طرح عران سے انتقام لينے كى كوشش كررى بين انهول في پاكستان في وي يوعران کے اسپال کے لئے چندہ کی اپیل پر پابندی لگانے کے علادہ بھی کئی اقدامات کے اور عمران نے ڈیانا کا دورہ کروا کربے نظیر کے نیلے پر دہلہ ماردیا تھا۔ لیکن اب حالات نے ایک اور پلٹا کایاہے اور گیندبے نظیر کے کورٹ میں اگن ہے۔ پاکستانی ٹیم کی شکست کو کھیل کے جذبے ے لینے کے بجائے عمران سے انتقام لینے کے طور ہر استعمال کیا جارہا ہے۔ بے نظیر نے اس کے لئے ایک ایسا سخص منتخب کیا ہے جو دنیائے کرکٹ میں عمران کا مخالف رہا ہے اور جے بے نظیر نے کھیلوں کامشیر مقرر کرد کھا ہے۔ سرفراز نواز اور عمران خان کی آلیبی مخالفت کسی سے بوشیدہ نہیں ہے۔ شاید اسی وجہ سے بے نظیر نے سر فراز کو حکومت کا کھیل مشیر

بنار کھا ہے وہ سرفراز کے ہاتھوں عمران کے پر

كتروانے كى كوشش بيں ہيں۔ كچھ لوگوں كاخيال ے کداکرمعالمہ زیادہ آگے برطاتوبے نظیر عمران کے خلاف کوئی انتہائی قدم بھی اٹھاسکتی ہیں۔ حالانکہ اتھی چھلے دنوں انہوں نے بیان دیا تھا کہ انہیں سیاست میں عمران کی آمد سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور عران کو سیاست میں آنے کی دعوت مجی انہوں نے دی تھی لیکن سیاسی مصری اور پاکستانی معاملات کے ماہری کا خیال ہے کہ یہ بے نظیر کا ایک سیای بیان تھا۔ حقیقت توبید ہے کہ انہیں عمران کی سیاست میں متوقع آمدے زبردست خطرہ محسوس بورہا ہے۔ اور اس خطرے کو دہ وقت سے پہلے بی اپنے رائے ہے ہٹادینا چاہتی ہیں۔

ایک طبقہ سوال کرتا ہے کہ پاکستانی انگ کی ساسى پندتوں كا كمناہے كه پاكستانى يُمكى شروعات بہت اچھی تھی لیکن اس کے بعد کے

ان الزامات میں کھال تک صداقت ہے اس کا پنتہ تومنصفانہ جانچ کے بعد ہی چل پائے گالیکن اتنا تو طے ہے کہ اس طرح بے نظیر کو عمر ان سے ا تقام لینے کا ا یک حربہ مل گیا ہے اور وہ اس حربے کے سمارے عمران کو سیاسی میدان میں کھیلنے اور این کامیابی کا جھنڈا گاڑنے سے بازر کھنے کی بوری کو ششش کریں گی۔ يدوقت بتائے گاکداس مدان میں جت کس کی ہوگی عمران کی یابے نظیر کی؟

کھلاڑی کیوں ڈھیر ہوگئے ۔ ان کاخیال ہے کہ یہ منصوبه بند تھا۔ اسی درمیان ایک سابق کھلاڑی نے بیکہ کر کہ وہ رشوت لیکر اور سٹ بازوں سے باق ما پر

شکست کی انگوائری کا کام سرفراز نواز کے ہاتھ یں دینے کے چھے بے نظیر کی ایک گری چال ہے۔ بے نظیر کامقصد وسیم اکرم یا کسی دوسرے كهلارى كوسزا دينانهيل بلكه عمران كوسبق سكهانا

ہے۔ سی وجہ ہے کہ انگوائری سے قبل اس معاملے کو خوب طول دیا جارہا ہے اور کرکٹ یم کی شکست کو میدان جنگ میں ہندوستان کے ہاتھوں پاکستان کی شکست سے تعبیر کیا جارہا ہے - اليے الزامي بيانات بھي دلواتے جارہے بس جن سے وسیم اگرم اور عمران خان کے کرد شکوک وشمات کے دائرے تلک ہوجائیں۔ یاکستان یں کچ لوگوں کا کمناہے کہ وسیم اکرم آخری کھے تك كيت رہے كه وه فت بس اور هيلس كے ليكن آخریں وہ نہیں ھیلے۔ ہماری کا انہوں نے بہان بنايا اور جان بو جو كر پاكستان كو بروايا - في لوكون كا الزام بے كه كھلاريوں كورشوتس دى كسر

مربائ اس زو مغرب نے اپنایا یہ الاقوامي اخبارات نے کے اور بندی مسلح محا يهال تك كه وه تنها في أكتا كتيس اور كجي معاشى شروع كرديا - انهيل ا اسے بھائی کو بلوالیں۔ ان کے پاس چلا کیا جرمي على آئى بس اور

10 ملى ثائمز انثر تنشيل

# موت برے مفاب نوپے کر کھیں کا دی

### ، اطمینانی اور اندرونی توطی به وطے کا شکار ہے

ھرتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ شادی کے پہلے مال
پ بن جاتے اور پھر شادی رچالیتے ہیں۔ بلاشہ
پہلے کا ماں باپ بننے سے قبل بھی شادیاں
رتے ہیں لیکن کسی بھی طرح ہونے والی شادی
بن سے کامیاب بہت کم ہوتی ہیں۔ آئے دن
للاقیں ہوتی اور خاندان درہم برہم ہوتے رہتے

کین برطانیہ کا شاہی خاندان اور ان کی ناداوں کا معاملہ ذرا دوسرا ہے۔ برطانیہ کے ناداوں کا معاملہ ذرا دوسرا ہے۔ برطانیہ کھتے اس خاندان کی باتیں اساطیری کھانیوں کی رح کی اور سی جاتی ہیں۔ برطانوی عوام اپنی نفرادی و خاندان ازندگی میں چاہے جیسے بجی ہوں کین اپنے شاہی خاندان اور اس کے شہزادے ور شہزادیوں سے مثالی اخلاق و کردار کی امید کھتے ہیں۔ اس خاندان کودہ اپنے توی تشخص اور سلسل کی علامت تصور کرتے ہیں۔ ہی وجہ سے ممالی طرز حیات و عمل کی

توقع رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے شاہی خاندان کی نئی
نسل اپنے عوام کی توقعات پر پانی پھیر رہی ہے۔
آج کے برطانوی شہزادے اور شہزادیاں جنسی
اسکینڈل میں ملوث ہیں جس سے ان کی ازدواجی
زندگی بری طرح ٹوٹ پھوٹ رہی ہے۔
زندگی بری طرح ٹوٹ پھوٹ رہی ہے۔

بلاشبہ ملکہ برطانیہ اور انکے شوہر پرنس فلپ
اب بھی مثالی ازدواجی زندگی بسر کررہے ہیں اور
پورے برطانیہ بیں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے
ہیں کیونکہ اپنی پوری ازدواجی زندگی بیں وہ اس
طرح وفادار ہیں جس کی توقع برطانوی عوام ان سے
کرتے ہیں۔ لیکن ان کی اولاد ان کے اصولوں سے
مخرف نظر آتی ہے۔ پرنسز این ،جو بچوں کے لیے
خیراتی کاموں کی وجہ سے ساری وٹیا ہیں مشہور
ہیں ،اپنے پہلے شوہر کی بے وفائی کے بعد ان سے
طلاق لیکر دوسری شادی کر چی ہیں۔ خود شہزادی
این پر بھی الزام ہے کہ وہ دودھ کی دھلی ہوئی
نہیں ہیں۔ ملکہ برطانیہ کے دوسرے بیٹے شہزادی
اینٹر یو ایک خورو فوجی آفیسر ہیں۔ آج تک ان

کے بارے بیں سننے بیں نہیں آیا کہ وہ بھی کسی جنسی اسکینٹل بیں ملوث ہیں۔ لیکن ان کی بوی نے بہر حال ان سے بے دفائی کہ جس کی وجسے دونوں کے درمیان ابھی طلاق تو واقع نہیں ہوئی ہے لیکن دونوں ایک دوسرے سے الگ رہنے گئے ہیں۔ ملکہ کے تعیسرے بیٹے نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ لیکن اپنے زبانہ طالب علمی شادی نہیں کی ہے۔ لیکن اپنے زبانہ طالب علمی

ڈیاناتوان کے المیے کا علم سارے سنسار کوہے۔ جسیاکہ او پر ذکر ہواشترادی ڈیانا اور پرنس چارلس کی شادی ۱۹۸۱ ، میں ہوئی ۔ اس دقت شہزادی ۲۰ اور چارلس ۳۳ سال کے تھے ۔ ۱۹۸۲ اور ۱۹۸۳ میں کیے بعد دیگرے ان کے دو بچ ہوئے ۔ بظاہر یہ خاندان آسودہ حال زندگی بسر کردہاتھا۔ چارلس اور ڈیاناکی جوڑی پوری دنیا ہیں

مغرب میں تسیری دنیا کے مقابلے میں دولت کی ریل پیل ہے ، عوام کی بھاری اکثریت معاشی اعتبار سے خوشحال ہے ، صاف ستقرے گھر ، لوگ پاک صاف ستقرے گھر ، لوگ پاک صاف کروں میں ملبوس ، خوبصورت بازاروں اور کلبوں میں گھومتے بھرتے نظر آتے ہیں ۔ بظاہر آسودہ ، مطمئن اور خوشحال ، لیکن اندر سے بھرے نظر آجے ہیں ۔ بظاہر آسودہ ، مطمئن دروحانی سکون غارت ہوگیا ہے۔

یں وہ بھی کافی او باشی کرچکے ہیں۔ بعض اخبار مشہور تھی۔ دنیا کے فوٹوگر افر ان دونوں کی تلاش نویوں نے توان پر ایک بارہم جنسی اور بدفعلی کا میں رہتے اور خاص طور سے شمزادی ڈیانا کی الزام ھائد کیا تھا۔ جہاں تک ملک کے چھے بیٹے تصویر لینے کے لئے بیتاب رہتے ۔ غالبا شمزادی اور بیو کا تعلق ہے بعنی پرنس چارلس اور شمزادی ڈیانا آج وہ ضاتوں ہیں جن کا دنیا ہیں سب سے

زیادہ فوٹولیا گیا ہوگا۔ یہ جوڑی جہاں بھی جاتی ان کاشاندار استقبال ہوتا۔ اہل برطانیہ اے اپن قدیم شاہاند روایات کا ایک اعلی نمونہ کھتے اور فزیہ لوگوں کے سامنے اے پیش کرتے۔ دنیا والے بھی اس کامیاب خوبصورت ہوڑے کو دیکھ کردانتوں تلے انگلیاں دبالیتے۔

کیکن بظاہر کامیاب اور آسودہ حال نظر سمنے والے چارکس اور ڈیانا اندر سے لوئے ہونے تھے۔ 1990ء کے آس پاس اس طرح کی خبرس عام ہونے للس کہ دونوں کی ازدواجی زندگی میں ایک طوفان بیا ہے۔ اخیار والے اب ان کے بیٹھے بڑگئے۔ ان کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک قدم کی تاک میں رہتے۔ یہاں تک کہ ان کے میلی فون تھی شیب کرتے اور بالاخریہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوگئے کہ دونوں می ایک دوسرے سے بے وفائی کردہے ہیں۔ خود چارلس اور دیانانے سلے یہ اعتراف کیا کہ ان کی ازدواجی زندگی سے سکون غائب ہوچکاہے۔ سیلے چارلس نے ۱۹۹۳ میں انک میلی دیون انٹروایو میں ایک غیر عورت سے اینے جنسی تعلق کا اعتراف کیااور پرنومبر ۱۹۹۵ء میں ڈیانانے بھی اک غیر مرد سے تعلق کا اعتراف کرلیا۔ مال باب کے زناکاری کے اعتراف نے ان کے دونوں بیکوں کے ذہن ر کافی اثر ڈالا۔ ملکہ کا برا اوتا برنس وليم خاص طور سے ذہن اصطراب يس بملا ہوگیا اور این دادی کی کود میں سر دے کر

باق صلا پر

كادوث تهيل ملے كاريس نے الجي طے تهيں كيا

تسلیم د نسرین - رسی جل گئی میگریسل نهایی گئے

رسی جل کی مگریل نہیں گئے۔ یہ مقولہ بنگلہ
ریشی مصنفہ تسلیمہ نسرین پر پوری طرح صادق آتا
ہے۔ بنگلہ دیش سے خفیہ طریقے سے سویڈن کے
طفر فرار ہوتے وقت ان کے دل میں مغرب اور
طفر فی اقدار سے بڑی محبت ربی ہوگی اور انہیں یہ
مان بھی رہا ہو گاکہ سویڈن پہنچنے ہی اوگ انہیں
مرت بھی بوری دنیا میں پھیل جائے گی اور
انہیں بھی مسلم باؤی گارڈوں کے جمرمث میں
مدورفت کا سنری موقع ل جائے گا۔ پوری دنیا
کے اخبارات ان کی نگارشات اور ان کے
مردونہ تاکم کری گے اور راتوں رات وہ عالی
مرت یافتہ مصنفہ بن جائیںگ۔

مگرہائے اس زود پشیمان کا پشیمان ہونا۔ نہ فرب نے اپنایا نہ ہاتھوں ہاتھ لیا۔ نہ بین اقوای اخبارات نے ان پراپنے صفحات خرج کے اور نہ ہی مسلم محافظوں کا کوئی جھرمٹ ملا۔ میں تک کہ وہ تنہائی کی زندگی سر کرتے کرتے رائمیں ایک راست یہ بھائی دیا کہ برہ کا کوئی آئی ہیں ایک راست یہ بھائی دیا کہ بنے بھائی کو بلوالیں۔ بالاخر ان کا بھائی آئی ہیں وہ بویٹن سے بہ کی میں اور دہیں ان کے بھائی نے اپنا نے اس جلا گیا۔ آج کل وہ مویٹن سے بمن جل کی باس چلا گیا۔ آج کل وہ مویٹن سے باس جلا گیا۔ آج کل وہ مویٹن سے باس خروع کردیا ہے۔ ان سب کے باوجود بنی سنیں نے دریں خیالات بین ذرا بھی تبدیلی نہیں لیکھی کے ذریں خیالات بین ذرا بھی تبدیلی نہیں

ائی ہے اور اسلام و مسلمانوں کو دہ اب بھی اسی بسودہ انداز میں یاد کرتی ہیں جس انداز کی دجہ سے انہیں اپنا ملک چھوڑ کر غریب الوطنی کی زندگی پر مجبور ہونا ریا۔

دمل سے شائع ہونے والے انگریزی رسالہ

"آوف لک" کے نماتندے نے ان سے برلن یس ملاقات کاور ان کے انٹرویو کو ایک کمانی کی شكل بين شائع كيا- تسليم نسرين اب اور زياده مغرب برست ہو گئ ہس کیکن ساتھ ی بنگلہ دیش یا ہندوستان آنے کے لئے کردھتی رہتی ہیں۔ ان كالحناي كده بنياد يرستون كى مخالف نهيى بس بلكه " منظم مذبب "كى مخالف بس اور " برى طاقتوں " کے خلاف لانا چاہتی ہیں۔ اسلامی دانش گاہوں کو وہ بنیاد برستوں کے کارخانے بتاتی بس اور انسانی حقوق کی سر کاری وغیر سر کاری عظیموں سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ ان بدارس کی امداد بند کردیں ۔ ذرا ان کے عزائم دیکھنے۔ محتی ہیں کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں پوری دنیا سے مذہبی قوانین کو حتم کرکے جدید سکوار قوانین نافذ کردوں۔ بنگلہ دیش میں تھے اسلام کے خلاف بولنے کی آزادی نہیں تھی۔ کتا چھڑا ہوا ہے ہمارا معاشرہ میرا عقیدہ ہے کہ محمیل مجی ذبى قوانىن يامظم ذبب تهين بوناچاہے اسے ذاتی نوعیت کی چیز قرار دے دین چاہئے۔ مذہب كوسياست اور حكومتول سے جدا كردينا جاہئے۔

سلیم نسرین ان مغری دانشورول کو بھی اسلام کستائش کرتے ہیں۔
وہ اسلامی دانشور انا باری شمل کو امن ابوار ڈ دیے بانے پر مغربی بجوں کی بھی بدف بناتی ہیں۔ ان کا کھنا ہے کہ اناباری شمل جسی اسلامی دانشوروں کا خیر مقدم نمیں کرنا چاہئے ۔ کیونکہ اسلامی مالک میں عورتوں کو چاہئے ۔ کیونکہ اسلامی ممالک میں عورتوں کو اسلام میں ایسی کوئی چیز نمیں ہے کہ اس کی اسلام میں ایسی کوئی چیز نمیں ہے کہ اس کی حاصل بی نمیں ہیں۔ وہ تو تو تو تین مخالف مذہب حاصل بی نمیں ہیں۔ وہ تو تو تو تین مخالف مذہب حاصل بی نمیں ہیں۔ وہ تو تو تو تین مخالف مذہب تسلیم نسرین ذہبی طور پر دلوالیہ ہوگئی ہیں جے "

سلیم نسری ذبی طور پر دیوالیہ ہوگی ہیں
اس کے مستقبل کے بارے میں ان کی کوئی
پلانٹگ نہیں ہے۔ دہ محتی ہیں کہ میں کیا کروگ

کیے کروں گی کچھ کہ نہیں سکتی میں لکھنا چاہتی
ہوں لیکن کھ نہیں پار ہی ہوں۔ گجھ اپنے دطن ک
سبت یاد آتی ہے اور چونکہ وہاں بنیاد پرستوں کو
سبت یاد آتی ہے اور چونکہ وہاں بنیاد پرستوں کو
سبت یاد آتی ہے اس لئے میں وہاں نہیں جاسکتی
دے دو میں ہندوستان ہانا چاہتی ہوں۔ کلکتہ
بنگہ دیش ہے مقصل ہے میں وہاں سے اپنے
بنگہ دیش ہے مقصل ہے میں وہاں سے اپنے
بنگہ دیش ہے مقصل ہے میں وہاں سے اپنے
بنگہ دیش ہے مقصل ہے ہیں وہاں سے اپنے
بنگہ دیش ہے مقصل ہے ہیں وہاں سے اپنے
برستوں ہے وُود کو سیکولر کھتی ہے، مسلم بنیاد
برستوں ہے ڈرتی ہے۔ اے خوف ہے کہ اگر



تسلیرنسرین برلن کے ایک بازاریس

ہے کہ استدہ کیا کروں گی۔ ابھی میں اس ذہنی
اذیت سے سیس لکل پائی ہوں جو تھے بنگلہ دیش
چھوڑنے ہے قبل جھیلی بردی تھی۔
وہ محتی ہیں کہ اب تسلیم کو کوئی تسلیم سیس
کرے گا۔ شاید یہ اشارہ کسی مردی جانب ہے۔
مکن ہے کہ وہ صحیح سوچ رہی ہوں۔ کیونکہ اس
مکن ہے کہ وہ صحیح سوچ رہی ہوں۔ کیونکہ اس
ع قبل دو مردول کو چھوڑ جگی ہیں۔ انہیں مردول
کا زیادہ تجریہ ہوگا۔ کیا ان کی بہتی بہتی باتوں ک
وجہات میں ہے ایک وجہ یہ بھی تو نہیں ہے۔
دبی توانن بگر گیا ہے اور ان کا علاج شاید کسی
ذبنی توانن بگر گیا ہے اور ان کا علاج شاید کسی
ذبنی توانن بگر گیا ہے اور ان کا علاج شاید کسی
ذبنی اسپتال ہی میں ہوسکے۔

## بخشی جنتری ۱۹۹۹ء

سال بھر کی قمری ، عیسوی ، ہندی ، بنگلہ تاریخوں عرس تعطیلات وغیرہ کی معلومات اور بخشی کی دواؤں کا تعارف ملاحظہ کیجئے۔ فی کاپی نمونہ دوروپ بخشی جنتری

نوست بكس نمبر - ١٢٣٥ كلكة ١٠

لى ئائمز انٹر نیشنل

# مغربی صحافیوں کی آنکھوں پر اسلام دشمنی کی عینک کب تک لگی دہے گ

### مغربی پریس اسلامی خطرے کا ہوادکھاکر ٹکر اؤکی فضا بنانا چاہتا ہے

ایک اندازے کے مطابق بورے بوروپ میں مسلمانوں کی تعداد، ملین کے قریب ہے۔ اسی طرح امریکہ میں مسلمان تقریبا چھ ملنن يعنى ١٠ لاكه بس ـ صرف برطانيه بين ١٥ لاكه ي زائد مسلمان پائے جاتے ہیں۔ امریکہ اور بوروپ کے کئی ممالک میں اسلام عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے۔ فرانس اور جرمنی میں ایک ایک ہزار سے زائد مسجدی بیں جہاں مسلمان نمازی ادا کرتے ہیں۔ اس طرح مسلمان ایک مدت سے اوروب و امریکہ کے عیسائی و میودی باشندوں کے بڑوسی ہیں۔ لیکن اس کے بادجود مغرب كا يريس بالعموم اسلام مخالف

برطانيے كے ساتوي امير شخص كى بين جميم کولڈ اسمتھ نے جب عمران خان سے شادی کی تو برطانیے کے سنجیدہ دغیر سنجیدہ تمام می اخبارات نے نسل پرستانہ اور اسلام مخالف مضامین لکھے۔ حال می میں ایک کم عمر انگریز لڑکی نے ایک رک مسلم سے شادی کرلی تواس ریجی برطانوی اخبارات نے اسلام دسمنی دسل برستی کا خوب خوب مظاہرہ کیا۔ اس اسلام دشمن کا تیجہ ہے كە اكىۋىوردى دامرىكى حكومتى اخبارات كوايخ نالبندیدہ مسلم لیڈروں کے خلاف استعمال کرتی

فلسطيني نزاد ابل قلم الدورد سعيد اور یا کستانی دانشور اکبر صلاح الدین احمد نے اپن مختلف كتابول مين مغربي بريس كي اندهي اسلام

دشمنی سے بردہ اٹھایا ہے۔ ماہرین کے مطابق مغرب کی مسلم وسمنی،جس کا اظهار ان کے اخبارات ورسائل سے ہوتاہے، تین وجول ے ہے۔ یہ اسباب تاریخی، ندہبی اور ثقافتی

> نوعیت کے ہیں۔ صدر اسلام سے اسلام و عیسائیت کے درمیان ایک مشکش ی ری ہے۔ اسلام کے آغاز کے کھ سالوں کے بعد اسلام اور عیسائی دنیا کے مابین جنگیں شروع ہوئیں اور رومن امپار

کو بے در بے شکستی ہوئیں۔ عرب فتوحات کی گئی صدیوں بعد نوروی نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ شروع میں انہیں کافی کامیابیاں ملیں لیکن بھر

انهیں شکست کا منھ دیکھنا بڑا۔ اس کے بعد عثمانی ترکوں کا عروج شروع بوا اور انہوں نے مشرقی بوروپ کے بیتتر

علاقوں ير قبضه كرلياء ، اوس صدى كے اواخريس اوروب نے جوانی کارردائی کی اور ۱۹وس صدی میں اکثر مسلم ممالک بر بالواسط یا براہ راست قبه کرلیا۔ اس قبضے کے خلاف سوڈان سے لیکر

سو تک مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے چنانچہ جنگ عظیم ثانی کے بعد استعماری طاقتوں کو شکست دیگر تقریبا تمام می مسلم ممالک آزاد ہوگئے۔ بہت سے امریکی و بورونی مفکر اسلام اور

راب اسلام اور عیسائی دنیا کے مابین ٹکراؤ لازی لیکن مغرب ی کے بعض دانشور ہنٹنگٹن کے نظریے کے سخت مخالف ہیں۔ ایک ایے ی

ابل قلم يروفيسر فريدُ بالی ڈے ہیں جنہوں نے حال می میں ایک کتاب لکھ کریہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام اور مسلم ممالک این موجوده کنی كزرى حالت ميس مغربی دنیا کے لئے

کوئی خطرہ نہیں بیں ۔ اور جو لوگ اس اسلامی خطرے کا ہوا کھڑا کررہے ہیں وہ بلاوجہ تصادم کا ماحول اور خوف کی نفسیات پیدا کرنے میں

الدُوردُ سعيد كا خیال ہے کہ مغربی ريس ر ان سفيد فام برونسٹین عیسائیوں کا قبضه ہے جوانیککوسیسن سل سے تعلق رکھتے بس بعض نقاد اليے

صحافیوں کو غیر حساس سفید فاموں کا جھنڈ کھتے ہیں۔ یہ صحافی سعید کے بقول نسل ریست اور اسلام دشمن ہیں۔ اور سی لوگ چھوٹے موٹے

چلتے لوگوں کی جامہ تلاشی لے کر ان سے نقدی چھین

مغرب کے درمیان ان تاریخی جنگوں کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ یہ دو تہذیبوں کا تصادم تھا جو اب بھی جاری ہے۔ ایک امریکی بروفیسر سموئیل ہنگنگٹن اس نظریے کے اصل حامی ہیں

ان دو جزئی واقعات کی حبال لئی صحافیوں نے غیر جانبدارانہ ر بور شک کی وہیں ایسے بے شمار تھے جو نسل پر ستانہ ریمارک سے باز نہیں رہے۔اس لئے یہ بات اپن جگہ قائم رہتی ہے کہ مغربی بریس بنیادی طورسے اسلام دشمن اور مسلم مخالف ہے۔

> - نامور يبودي تارىخ نويس برنارد ليوس بھي اسي خیال کے حامی بس ۔ ان اہل قلم کے خیالات ے متاثر امریکی و بوروئی جن میں سیاستدال بھی شامل میں یہ کہتے ہیں کہ محموزم کے زوال کے

واقعات کو اس طرح برٹھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں

كه خوف ودبشت كاماحول قائم ربي بعض مغربی دانشوروں کا خیال ہے کہ مغربی بریس لازمی طور بر مسلم دشمن نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو فلسطینی انتفاضہ اور بوسنیا کے بحران کی ربور شک وہ اس انداز سے مذکرتے کہ مسلمان مظلوم نظر آتے۔ ان دانشوروں کے بقول مغربی بریس دراصل سنسی خیزی کا عادی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ اپنے اخبارات کی اشاعت بڑھانے کے لئے خون خرابے کی خبروں کو زیادہ اہمت دیتا ہے ۔ اتفاضہ اور بوسنیائی بحران کے مظلوم ان کی اس استھم ہیں فك اترتے تھے اس كے يہ سومے بغير كه وہ مسلمان ہیں انہوں نے ان کے مصائب کو شاہ سرخیوں کے ذریعہ ساری دنیا میں عام کردیا۔

سعید اور ان جیسے دوسرے دانشوروں کا کہنا ہے کہ بعض صحافیوں کے ذریعہ بوسنیا اور فلسطین کے مسلمانوں کے مصائب کو جزئی طور ے اجار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اورا مغربی بریس نسل برست نہیں ہے۔ان دو جزئی واقعات کی جہاں کئی صحافیوں نے غیر جانبداراندربور ٹنگ کی وہس ایے بے شمار تھے جونسل برستان ریمارک سے باز نہیں رہے۔ اس لئے یہ بات اپن جگہ قائم رہتی ہے کہ مغربی ریس بنیادی طور سے اسلام دھمن اور مسلم

### بقیہ شاہی جوڑے کی بے راوروی

ملكه سلے سى استے بيٹے اور بوك حركتوں سے برطانيہ میں شہنشاہت کے مستقبل کے تعلق سے ریشان تھی۔ ان دونوں کی زنا کاری کے تھلم کھلا اعتراف سے اپنے بوتوں کی صحت پر برا اثر رہے د مکھاتو آخری قدم اٹھانے یر مجبور ہو کئیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور بہوے جلد از جلد طلاق کا مطالبہ كرديا \_ جاركس في اسے فورا قبول كركيا \_ كيكن شنزادی ڈیانانے قبول کرنے سے سلے ست سے مطالبے رکھے جن میں تمن خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اول کہ انہیں ان کے بیوں سے ملنے کی ہمیشہ اجازت ہوگی اور وہ ہمیشہ ان کی مال محمی جائیں گی۔ دوم یہ کہ مستقبل میں بھی دہ شہزادی ہی کی جائیں گی۔ اور تبسرے یہ کہ ان کی موجودہ شاہانہ زندگی کے معیار کوقائم کرنے کے لیے جس بھاری رقم کی ضرورت ہے وہ ان کو دی جائے۔ دوسری شرط یا مطالبے کو چھوڑ کر شامی خاندان ہر بات مانے کو تیار نظر آتا ہے۔ حال بی میں ڈیانا نے چارکس سے تنائی میں ملاقات کی۔ اس کے بعد شنزادی نے اعلان کیا کہ وہ طلاق کے لئے آبادہ ہوکتے ہیں۔ شنزادی نے یہ بھی کماکہ دہ آئدہ بھی بمیشه کی طرح دیلسز کی شنزادی کمی جائیں گی۔ لیکن

شای فاندان نے اس کے بعد ایک بیان جاری كركے كماكہ دُيانا كے القاب كے بارے ميں فصله بعديس كياجائ گاء

شہزادی ڈیانا بڑی شان و شوکت سے زندگی بسر کرنے کی عادی ہیں۔ اخبار آبزرورنے ان کے سالانہ خرچ کا اندازہ لگایا ہے۔شہزادی کو اسنے اسٹاف یر خرچ کے لیے م لاکھ نونڈ کی صرورت ہوگی۔ ایک لاکھ ۲۹ ہزار لونڈسجنے دھجنے کے لئے ، تین لاکھ کچھ تونڈ کیروں کے لئے ، ۱۰ ہزار تونڈ خوبصورتی کے لئے ١٠٠ ہزار لونڈ صحت کے لئے . آٹھ ہزار لونڈ جوتوں دغیرہ کے لئے ۲۱۰ ہزار لونڈ کارول اور ۱۰ هزار لوند کفر یه دعوت و مهمان نوازی کے لئے۔ یہ کل ۸ لاکھ نونڈ سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک دوسرے اندازے کے مطابق شنزادی کا سالان فرچ اس سے فدا محم ہے یعنی کل ساڑھے سات لاکھ بونڈ۔ اس خرچ کو بورا کرنے کے لے شہزادہ چارکس ایک کروڑ پچاس لاکھ لونڈ کا سرمايد لگائيں كے جس سے شهزادى كا سالان فرچ اورا ہوتارہے گا۔ ایک ذریعے کے مطابق چارلس طلاق کے لئے بیسب کھیرداشت کرنے کو تیار ہیں ۔ ایک دوسرے ذریعے کا کمناہے کہ شہزادہ کے

یاس اتنی دولت ہے ی سیں۔ سب سے اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شہزادی کو ازدواجی زندکی کے ٹوٹنے کاعم نہیں ہے ِ مصرین کے مطابق بچوں سے لگاؤ کے اظہار کا مقصد محص لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا ہے۔

وریدانہیں دلچیں بس اس سے ہے کہ طلاق کے بعد بھی دہ اپنے برانے شاہار ٹھاٹ باٹ کوبر قرارر کھ

### رتھ یاترانائیں نائیں فش

کے خلاف بیان دلوا یا تھا وہ تی جے ٹی میں بھی شامل ہو کئے تھے لیکن بی جے بی سے مستعفی ہو کر اور یہ بیان دیگر کہ ان سے زبردستی جھوٹا بیان دلوا یا گیاتھا انہوں نے بی ہے بی کے سوراخ شدہ عبارے میں مزید سوراخ کردیاادراس کی ہواتیزی ے نکلے لی ہے۔ والہ معالمے میں بی جے بی کی مهم بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ کہیں انتخابی مدان بی جے یی کے لئے شمشان گھاٹ مذین جائے اور رام رام کا نعرہ لگانے والے " رام رام ستیہ ہے " کانعرہ لگانے پر مجبور نہ ہوجائیں۔

لبنا اور اغوا برائے تاوان جیسے " کارنامے " سرانجام دینا ان لوگوں کے خاص کام ہیں۔ شکایت کرنے یو ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی حاتی۔ ست سارے مقامات پر لطف اتھارے ہیں۔ "سر کاری ملی ٹنٹوں "کی دہشت کردی ہے تنگ ا كر لوگوں نے بوليس تھانوں میں جاكر ایف۔ آئی۔ ری که آن بند نواز عناصر کو سرکاری سریت آر درج کرانے کی کوشش کی لیکن انہیں اس وقت مالوسی ہوئی جو لولیس اہلکاروں نے قتل . آرہا ہے وہ سر کاری دعوؤں کا مذاق اڑانے کے اتشزنی اور لوث مارجیے سنگین جرائم پر بھی ایف۔ آئی۔ آر درج کرنے سے صاف انکار کردیا۔ سی حال فوج کا بھی ہے۔ کشمیر میں جگہ جگہ فوجی كيمب لكے ہوئے ہيں ليكن حكومت نواز مسلح

بقیه ابکشمیریوں پرمظالم کے پہاڑ

مسلح دستے نہیں

داخلہ کے ماتحت کام کررہے ہیں ، لہذا فوج ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرسکتی۔ سر کار کے چھوڑے ہوئے ہند نواز جملجو اس قدر سرگرم ہیں کہ عام لوگوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے۔ بارڈر سیکورئی فورس (بی ۔ ایس ۔ ایف)

دہشت کردوں کی زیاد تیوں کے خلاف جب لوگ

فوجی حکام سے مدد طلب کرتے ہیں توان سے کہا

جاتاہے کہ چوں کہ یہ مسلح کشمیری نوجوان وزارت

سينشرل ريزرو بوليس فورس (سي-آر-يي-ايف) اور باقاعدہ فوج کے مختلف یونٹ کشمیریوں یران دنوں خود توزیادہ طلم نہیں ڈھارہے ہیں،لیکن اینے سی ایجنٹوں کے ذریعے ہورہے بے پناہ طلم و ستم کے خاموش تماشائی بن کر مشاہدہ کررہے ہیں بلکہ سر کاری سطح بر باربا اس امرکی تردید بوتی

حاصل ہے، لیکن عملی طور پر عوام کے سامنے جو کچھ لے کافی ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ (ریڈیولشمیر سری نگر اور دور درشن کسندر سری نگر) یر دن رات عسكري تنظيمون ، بالخصوص اسلام پيند اور یا کستان نواز شظیموں کے خلاف برد پیکنڈا ہوتا رہتا ہے ، کیکن شیرازی اور دیگر ہند نواز بندوق برداروں کی تظیموں کی آئے دن تشہیر کی جاتی ہے ۔ حال سی میں ڈیڑھ سوسے زائد قبل میں ملوث ککہ رے کوریڈیو کشمیر کی خبروں میں "کشمیر کا مشہور صوفی شاعر "قرار دیا گیا مالانکه حقیقت صرف په ہے کہ پے محف ایک گائیک ہے اور راھے للھنے ہے قاصر ہے۔

## برطانوی جیلوں بیں سینکروں قیدی مشرف به اسلام ہوگئے

ڈیریس کیبی لندن کے پنٹن دیلے جیل میں انثورنس فراؤ کے لیے جیل کی سزا کاٹ رہے تھے - سال ان كى ملاقات بعض اليے لوگوں سے ہوئى جو اسلام کی اشاعت میں مصروف ہیں۔ بالاخران کا دل نور ایمان سے منور ہو گیا اور وہمشرف براسلام موكر ماتك السن اور مالكم ايكس كى صف يس شامل ہوگئے جنیں جیل میں اسلام قبول کرنے کاشرف

ڈیریس لیبی تنها سیں ہے۔ امام اور مملغ شیخ کوششش کرتے ہیں۔ ہم اسیس مجرم سیس بلکہ

برطانيه كى جيلوں ميں قىديوں كے لئے اخبارات اور كتابيں فراہم كى جاتى ہيں۔ اس سولت سے فائدہ اٹھاکر وہاں بے شمار تعداد میں قر آن شریف اور دوسری ندہبی کتا ہیں ارسال کردی کئی ہیں۔ اہل اسلام اس سولت سے کافی فائدہ اٹھارہے ہیں اور قبدیوں کے درمیان اشاعت اسلام میں مصروف ہیں ۔

> جند صالح کے مطابق صرف گذشت سال بر لسٹن یں بوافرادنے اسلام قبول کیا۔ انکادعوی ہے کہ گذشت دس سالوں میں ، جب سے وہ بیال کام كررج بين كئ سوافراد في اسلام قبول كيا ہے۔ برطانیے کی جیلوں میں قیدیوں کے لئے اخبارات اور کتابی فراہم کی جاتی ہیں۔ اس سولت سے فائدہ اٹھاکر وہاں بے شمار تعداد میں قرآن شریف اور دوسری مذہبی کتا بس ارسال کردی کئ بس ۔ اس طرح تمام ی مذاہب کے نمائندوں کو جیل میں جا کر قیدیوں کے سامنے تقریر كرنے يا ان سے فردا فردا كفتكو كرنے كى سولت مجی حاصل ہے۔ اہل اسلام اس سولت سے کافی فاتدہ اٹھارہے ہیں اور قیدیوں کے درمیان

> > اشاعت اسلام بين مصروف بين-

مذہبی پیشوا حال می میں ست سارے اسکینڈلوں ایک امام صاحب کا ، جو جیلوں میں ایک مت میں ملوث رہے ہیں جن سے اسلام کی مذہبی برطانوی جیلوں کے بت سے قیدی اسلام کی عیسائیت بت زیادہ زندگی اور موت می زور دیتی سے قیدیوں میں اسلام پھیلانے میں مصروف میں، کہنا ہے کہ جیل کی تنائی میں قیدیوں کو یہ سوچنے شخصیات یاک صاف كاموقع لمتا ہے كه زندگى كامقصد و مفهوم كيا ہے ہیں۔ دوسرے یہ ک اور یہ کہ خدا ہے بھی یا نہیں۔ وہ مزید کھتے ہیں کہ اسلام ایک انتنائی ساده اليے قيديوں كے سامنے ہم اسلام كو الك اليے ننہب ہے۔ عیسائیت منہب کے طور ر پیش کرتے ہیں جو امیدے یہ ہے۔ ہم ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کی

انسان تصور کرتے ہیں۔ اور انہیں احساس دلاتے

ہیں کہ ان کا خدا ان کی توبہ ہر آن سننے کے لیے تیار

ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا

جاتا ہے کہ سے دل سے

توبركرنے والا بالكل ايسا

ى ہے جيے وہ از سر نو

یں طرح طرح کی روایات ہیں۔ اس کے برعكس اسلام قبول کرنے کے لیے پبک کے سامنے یا خود تنائی یں کلمہ بڑھ لینا کافی ہے - تيسرے اسلام يى اصل گناه کا کوئی تصور نہیں ہے ۔ عیسانت

طرف داغب ہوتے ہیں۔ میں یہ تصور ہے کہ آدم کی غلطی کی وجہ سے تمام انسان گناہ گار ہوگئے ہیں۔ اس گناہ سے انسانوں کو

اسلامی کلچل سٹرے تعلق رکھنے والے جناب بشیر خان کا کھنا ہے کہ "جیل میں قدی بالعموم خود سے اس قسم کے سوالات کرتا ہے کہ مجھسے کھال غلطی ہوئی اور سماج میرے کام کیوں نہیں آیا ؟ایسی جہی کیفیت کے حامل انسان کے لیے اسلام ایک بتبادل پیش کرتا ہے۔"

> بچانے کے لیے عیسی نے صلیب رپڑھ کر اپن جان دے دی۔ اس لیے ہرانسان اینے اصل گناہ ے نجات کے لیے عیسائیت کو قبول کرے۔ اس کے برعکس اسلام کاتصوریہ ہے کہ کوئی بھی انسان كناه گار پيدا نهيل جوتا بلكه وه اين اعمال كا بلوعت کی عمرے خود می ذمہ دار ہے۔ اسے خدا نے حضرت آدم یا کسی دوسرے کے گناہ کا

زندگ کا آغاز کررہا ہے۔ شيخ جند كا كمنا ہے كه اسلام كا تصور توبه ، عیسائیت کے مقابلے میں قیدیوں کو زیادہ اپیل کرتا ہے۔ اول اسلام میں کوئی ایسی مذہبی اماموں کی جاعت نہیں ہے جو خدا سے قریب ہے اور خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واسطے کا کام کرتی ہے۔ اس سب کے برعکس ہر بندہ خدا سے براہ راست تعلق قائم كرسكتا ہے۔ كير عيسائيت كے

ہے جبکہ اسلام آخرت ہے زندلی بیل ، کی الید منصفانه سماجی نظام قائم کرناچاہتا ہے۔ صدر اسلام کے اولین اسلام لانے والے لوگ غریب لوگ تھ ،سماج کے اس محوم طبقے نے اسلام کی دعوت رسب سلے لیک کھا

اسلامی کلچل سنر سے تعلق رکھنے والے

کیوں نہیں آیا ؟ الیی ذہنی کیفیت کے حامل

انسان کے لیے اسلام ایک سبادل پیش کرتاہے "

انہوں نے اسلام جیل میں نہیں قبول کیا اور نہ

مجی کسی جرم میں جیل کتے ،ان کا کمنا ہے کہ

قیدی خاص طور سے اسلام کے سماحی انصاف کے

صبا رسال الدين تھي ايك نومسلم بين -

جناب بشير خان كا كمنا

ہے کہ "جیل میں قیدی

بالعموم خود سے اس قسم

کے سوالات کرتا ہے کہ

مجھ سے کمال غلطی ہوئی

اور سماج میرے کام

مستمل نہیں بنایا ہے۔ ادریکی تن باتوں کی دجہ سے تصور سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ

اخبار گارجین نے

زور دینے کے ساتھ اس

جلوں میں پیش کے جارب اسلام کے سماجی انصاف کے تصور ہے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عیسائیت کے بعد مغرب میں جو سماج وجود یذیر ہوا ہے اس میں لبرلزم کے ساتھ سرمایہ داری کادور دورہ ہے۔الیے سماج میں غریبوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا ہے اور وہ جرائم میں بسلا ہوجاتے ہیں اور وہ اینے سماج سے بغادت کردیتے ہیں الیے لوگوں کے لیے اسلام کے سماجی انصاف کے تصور میں کافی اپیل ہے۔ اسلام سماجی نا انصافی کے خلاف بغاوت ير ابھارتا ہے۔ اس طرح دمليا جاتے تو جیلوں میں اسلام قبول کرنے والے اس نظام سرمایہ داری کے خلاف بغادت کررہے ہیں جس ين انهين انصاف نهين السكار

المبوسات ير تبصره كرتے ہوئے است نے كماك

لبادوں بر زیادہ زور تھاجس کی وجہ سے لاکیوں کو

تھوڑی مالوسی ہوئی اور ڈر بھی لگا۔ انہوں نے

کے رائخ جذبے سے آراستہ ہو۔ فیش شو کے

مطمین نے اسے کامیاب قرار دیا کیونکہ ان کے

نزدیک اس کا اہم ترین پہلویہ تھا کہ عور تیں اپنے

## ا فریقه بیس این نوعیت کابهلااسلامی فیشن شو

یہ احساس ہوا کہ

مسلم خواتین لباس

کے اسلامی آداب

و اصول کی خلاف

ورزی کیے بغیر قیش

ناتجيريا قفطان قابل ذكربس جوبانسبرگ بین مجھلے دنوں منعقد صرف خواتین کے لئے ای نوعیت کے اولین فیش شو میں اسلامی طرز کے ملبوسات کی نمائش ہوتی۔ اس شو کا اہتمام مسلم دیمنز فورم کی جانب سے اردن میں عربی سکھنے والے ایک گروہ کو مالی امداد کی فراہمی کی غرض ہے کیا گیا تھا۔ اس یاد گار تقریب میں تقریبا تین سو خواتین نے حصہ لیا اور کیارہ فیش ماڈلوں نے طرح طرح کی موسقی کی دھنوں ہے عاب کے تصور کو پیش نظر رکھ کر ڈیزائن شدہ مغربی ،مشرقی ،افریقی اور عرب ملبوسات مین کر سبك فرامي كامظامره كيا-

یہ شو ہر دوق کے افراد کی تسکین کا سامان اینے اندر رکھتا تھا اور اسی لئے نوجوان الاروا اور نستا زیاده قدامت پیند ملبوس ساز اس نمائش کو دیلھنے کے لیے موجود تھے۔ نمائش پر رکھے گئے المنمول مين وهيلي بلازو بينك مع بلاوز ، جينز اور شرك مع اسكارف اور شمسى چشمه ، اردنى لباده ،

کے دوران منظمین میں سے ایک خاتون حمدہ كبرون كهاكه افريقه كالمسلم خواتين كاحيثيت سے ہمس این اسلامی اقدارے دست بردار ہوئے بغیر مشرق کومغرب سے ملانے کی سولت حاصل ہے۔ ناظرین کی طرف سے جو تبصرے ہوئے ان يس سے بيشتريس اس فيش شوكو "ب مال "" بت خوب صورت "اور "دلچسب "قرار دياكيا تھا۔ تاہم بعض ناظرین کے چروں پر فیش اور اسلام کے ربط کے بارے میں بے یقینی کا تار تھا۔ ناظرين كو خطاب كرتے ہوئے ايك سلطم شميم

ڈیزائنوں کے تنوع کے بارے میں گفتگو

كالونے كھاكہ اكريہ سوال كيا جائے كہ مسلم خواتین کے قیش شوکی منطق کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کی حیثیت سے ہم فیش

کے احساس سے عادی مہیں ہیں اس لئے بجائے اینے نسوانی جذبات و خواہشات سے انحراف

کے ہمیں ان کی تسکین جائز حدود کے اندر کرنی ہتی ہے لیکن جوبانسبرگ کے فیش شونے ان پر چاہئے۔شمیری اس بات سے بیشتر سامعین نے اس تعلق کا انکشاف کردیا ہے۔ وہ یہ کہ فیش کے احساس کی سکن مذہب بر

کاربند ره کر بھی کی جاسکتی ے۔ بحول کے بردگراموں کی منتظم امینه نام کی ایک فاتون نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس طرح کے فیش شو وقتاً فوقتاً ہوتے رہنے

جیاکہ حمدہ نے مسلم ڈیزائن سازوں کے

فیش اور مذہب کے تعلق کو مجھنے میں دقت پیش فود رجان سازی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

بتایا اس شو کا ایک خاص مقصد خوا تين ديزائرول كي وصله افزائی تھا اور یہ کہ

معاملات کو خود انجام دینے کی سمت میں قدم برمھائیں۔ عربی زبان سکھنے کی غرض سے اردن جانے والی خواتین کو مال مدد کی فراہمی کے لئے منعقد اس شو کے لئے جمع شدہ رقم میں سے میکس نکال دینے کے بعد مختصر وقم بی چ سکی۔

يرتاكد لحيين كماكه بمس فيش كى نئ چيزول إ نظرر کھن چاہتے۔ جاب پر گفتگو کرتے ہوئے حمیدہ نے کماکہ حجاب عور تول سے خدیجہ افاطمہ اعائشہ اور زینب كاتقاصه كرتاب يعن الك اليسي عورت بنف كاجو علم، عقبیرہ اور اللہ کی راہ میں انتھک جہاد کرنے

كا لطف اتحاسلتي ثانوی اسکول کی طالبہ انسیہ نے یہ خیال ظاہر کیا کہ نوجوان مسلم خواتين میں فیش کا احساس زیادہ بیدارہے۔ انہوں نے کھا کہ نوعمر اؤ کیوں کو لئے اب رجمانات کی پیردی کرنے کے نہیں بلکہ

### کشمیری مسلمانوں بر مظالم كى دوداد بھى شائع كرس

مسجد بنائی جائے گی"

مسلمانوں کو پہلے سے پہت ہے کہ وزیر داخلہ

ى كيا مندوستان كابر مندوليدر كاث تهانك كر

بیان بازی کرے گا۔ متنازعہ جگہ یر مسجد ہونے کی

تصدیق اب ہوگی ؟ اگر دنیا والوں کا حافظ محزور

سیں ہے تو یہ سلے سے ثابت ہے کہ نیر اور

ريدى جو كلكر فيض آباد اور كور مزيوى ره يك بس

کی خرافات ہے "مسجد میں مورتی رکھواکر "اور"

بابری مسجد کو خطرہ نہیں ہے "کمہ کر اسے متنازعہ

بنادیا گیا تھا اور اس خرافات کے جواب میں

اس وقت كى يونى كور نمنك حلفيه بيان بهي لكا

حکی ہے کہ " متنازعہ عمارت ہندوؤں کی عبادت

گاہ تھی نہیں ری ہے مسلمان ہمیشہ سے اس

میں عبادت کرتے چلے آئے ہیں " تو اب پت

نهیں وزیر داخلہ کس بنیاد سریم

كورث كى آرلين بين مصروف بين ؟ حقيقت تو

یہ ہے کہ اب سیریم کورٹ میں یہ بھی ثابت کیا

جائے گاکہ دہاں مسلمانوں کی کوئی بھی عبادت

كمال الدين تيتري بازار ـ سدهارته نگر

گاہ سیں تھی۔

" ملى نائمز " ريمه متار بهتا جول - آب جس خلوص کے ساتھ اسلام اور ملت اسلامیہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں اس ير آپ كے نے دل سے بے ساخمة دعائيں لكلتي بس \_ الله کرے آپ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی زیادہ نے زیادہ تر جانی کرسکس۔

كشميرين جو حالات بين اور راسخ العقيده مسلمانول کوجس طرح چن چن کر ختم کروا یا جارہا ہے اس پر براہ کرم کوئی مفصل راورٹ شائع کری، تاکہ دنیا کے سامنے ہندوستان کی مرکزی حکومت کا منافقانہ چیرہ آسکے ۔ ایک طرف تو کشمیر میں لوکوں کے دل جیتنے کے دعوے کیے جارہے ہیں اور دوسری جانب ظلم و بربریت کی انتها ہوری ہے۔ امد ہے آپ اس جائب توجہ گل محد کشمیری سری نگر (کشمیر)

## الله آپ کو کامیاب کرے گا

ملی ٹائمزامت مسلمہ کی صدائے حق ہے ۔ رب کریم سے دعا ہے کہ امت اس اسلامی صحافتی کوشش سے زیادہ مستفید ہومزید ملی ٹائمز ہندوستانی مسلمانوں کی دہنی قیادت اور فکری المت کا کام انجام دے۔ ہماری ہر صحافتی كوسشش صرف مادى فائده ادر بغرص وصول دنيا نہ ہو بلکہ مجموعی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ بنے ۔ اس سلسلے میں ناچر کی نظر میں چند نكات ير عور كرلس توزياده بهتر مو گا\_

ملکی سیاست کا کالم معیاری ہے اس کالم میں ملی سیاست پر تفصیل سے روشی ڈالس مسلم دنیا كااور تفصيلي بيان ہو۔ صرف سياسي مي نهيں بلكه مذہبی و تمدنی اور تحریکی پہلو بھی اجا گر کری۔

تعمیر سیرت ایک معیاری کالم ہے۔ اس میں زمانہ خلافت اور خلفائے راشدین کی طرز انتظامیه ، عدلیه ، تعلیمی ، معاشی ، معاشرتی و تمدنی پهلو قسط وار شامل کرس - کالم سوال و جواب اور مراسلات کو بھی معقول جگہ دی جائے۔

سرورق اور پس پشت مع تصاویر جاذب بس البنة انهيس اور معياري بنائس \_ موجوده دورييس بوری دنیا میں مجاہدین اسلام غلبہ حق کے لیے کیا جانی و مال قربانیاں دے رہے ہیں قارئین کو آگاہ کریں۔ صرف صوبائی اور ملکی حالات حاضرہ تک ى بىم محصور نە بول بلكه بىرونى دنياكى اسلامى پىش رفت کا منظر بھی شامل حال رہے ۔ موجودہ ملکی مسائل کے حل اسلامی طرز حکومت میں پیش کری طاعوتی نظام سے مسلمانوں کو نجات دلوائیں المت کو بے شعوری کے حصار سے لکالنے کی کوششش کریں اللہ آپ کو صرور کامیاب کرے گا۔ افضل حسین۔اربا۔رانجی۔بہار

### بابرى مسجداليس بى چوان اور عدالت

وزیر داخلہ شنگر راؤ جوان نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے " بابری مسجد معاملہ سریم کورٹ میں زیر عور ہے اور اگر اس فیصلے سے متنازعه جگه پر مسجد ہونے کی تصدیق ہو گئی تو دو بارہ

بن كردين ودنيايس باوقار مقام حاصل كرسكسي

## مسلم خواتبن کے خطوط

كل جماعتي متحده تحفظ شريعت محميثي حدر اباد ( برائے خواتین ) مسلم رسنل لا میں مداخلت کے خلاف ایک تحریک چلاری ہے۔ اس سلسلے میں بورے ملک کی خوا تمن سے اپیل کی كئ تھى كہ وہ يرسنل لا بين مداخلت كے خلاف ایک احتجاجی خطوز یر اعظم کے نام روانہ کری۔ خواتین نے جوش ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں مجربور حصد لیا اور بندرہ ہزارے زائد خطوط موصول ہوئے۔ ان تمام خطوط کو وزیر اعظم کے نامروان کردیا گیاہے۔

كنوينركل جماعتي متحده تحفظ شريعت محمييي

مخریس میں آپ کی شکر گذار ہوں آپ

نے اردوکی خدمت کا جوعزم کیا ہے اللہ آپ کو

کامیابیاں دیں۔ " ملی ٹائمز " روز اول سے میرا

لبنديده اخبار ب- بم دونول بغور مطالعه كرتے بيں

مین رود در مدهوین و صلع مدهوین (بهار)

على بك دلو ببيب بور بهاككبور (بهار)

۴۲۳ قائد ملی دو دُرّ بلی کنین به مداس \*شمس اینجنسسز

مسزشاداب نواز ميرته

ازاد بك استور

تلاممتاز على

\*نظيريك دُنو

### کیا سی ہے لالوکی مسلم نوازی

یادد جی بیال ایک مستحکم سر کار چلارہے ہیں اور کھتے ہیں کہ "ہم سکولر پارٹی ہیں اس میں سجی فرقے کے لوگوں کو برابری کا حق دیتے ہیں اور سمى كو برابرى كى نكابول سے ديلھتے بيس "كيكن مسلمانوں کے معاملے میں ان کارویہ سوتیلے ین کا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی معاشی حالت کو تباہ کرنے کی جو سازش رہی جاری ہے اس سے یہ بھی واقف ہیں۔ لالوجی تحفظ کے نام یر مسلمانوں کی معاشی زندگی سے کھلوار کررہے بس ۔ لالوجی کو اقتدار سنبھالے تھے ریس ہوگئے ہیں۔ چھ برسوں میں انہوں نے مسلمانوں کے مسائل سے کوئی دلچسی تهیں د کھائی مذہبی وہ مسلمانوں کو سر کاری ملازمت میں جگہ دے رہے ہیں اور مذی اردو کو روزی روٹی سے جوڑ رہے ہیں۔ مدرسوں کے لیے تو آج تک لالوجی نے کچھ سوچا ہی نہیں اور نہ بی وہ جائے ہیں کہ مدرسہ کے کہتے ہیں۔ لیکن الیکش کے وقت انہیں مسلمانوں کے مسائل یاد آجاتے ہیں اور مسلمانوں کو بہلانے پھسلانے اور تحفظ کی بوری

### چورمبه مونگیر - (بهار)

آج ضرورت ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان اٹھ کھڑے ہوں اور بوری محنت اور لکن ہے ہرشر بہر گاؤں میں تعلیمی کمیٹیاں بناکر الیے ادارے قائم کریں جن میں دنیاوی اور جدید سائنسی تعلیم وغیرہ کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دی جائے تاکہ آنے والی تسلیں اپنے دین اور اینے اسلاف کے شاندار کارناموں سے واقف ہوکر این قوم کے باشعور اور باصلاحیت فرد

جامع مسجد اليركو ثله پنجاب

## دریر اعظم کے نام پندرہ ہزار

### بجلانی کی بحلی اظهراور بهم لوگ شام پانچ بچے میں اپنے کرے میں بیٹھی

مشری لنکا اور ہندوستان کے بیج ہونے والے سیمی بہار کے موجودہ وزیر اعلی جناب لالو فائل كالطف المانے كے ساتھ ساتھ اپنے بچے كو ررُهانے اور اپنے محبوب "برچه " ملی ٹائمز کا مطالعہ کرنے کا کام انجام دے دی تھی T.V پر اظہر کی فیلڈنگ اور بیٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے اسكرين يراظهركو دكهايا جارباتهايين محظوظ موري تھی کہ اچانک اخبار کی ورق کردانی کے دوران میری نظر" بجلائی کی بجلی نے اظر کا کھر پھونک دیا "كالم يريري جي بين نے ايك بي سانس بين راه ڈالامیں بیان مہیں کر سلتی میرے دل یر کیا گذری۔ میں بھی دو بچوں کی ماں ہوں اور ازدواجی زندگی اچھے ڈھنگ سے گذارری ہوں۔ میری سمج میں نهیں آتاکہ اتنی اچی بوی اور دو معصوم زند کیوں کے ساتھ اظہر جیسا نیک اور سمجھدار انسان کیوں مذاق کررہا ہے۔ میں اظہر کو دعائیں دیتی تھی کہ خدا اس مسلمان بھائی کو عروج بخش دے لیکن یہ خبر بڑھ کر بہت صدمہ ہوا اور فورا آپ کے یاس خط لکھنے بیٹھ کئی۔ میری دعاہے کہ خدا آپ کو اور سجى مسلمانوں كو ترقی اور كامرانی كی اونچی منزلوں سے نوازے اور گندی اور بسودہ حرکتوں سے گارنی دیے لکتے ہیں۔ محفوظ دکھے میری ساری ہمدردیاں نورین کے ساتھ

اس کے باوجود مسلمانوں کے ہمدرد کھلانے والے جنتادل کے مسلم رہنماؤں کے کان پر جوں تک نہیں رینلتی۔ محد شمشاد علی

## مسلمان تعلیمی ادارے قائم کریں

### بقيه ثائسن كادهوان دهار جواب

اور انہوں نے برونو یر کئی زور دار کھونے برسانے ۔ اس مقابلے کے بعد عبدالعزیز کو سکروڑ ڈالر اور جس سے برونو لڑ کھڑا گئے اور مقابلہ کرنے کے برونوكو ١٠ لاكه والرطے بجائے اپنے کو بچانے کے لیے جسم کا استعمال اسلام لانے سے قبل ملک عبدالعزیزیاسالق کرنے لگے یعنی اپنے ۱۱۲ کلووزن کے جسم کو ٹائس پر پھینکنے لگے تاکہ وہ ان کے منھ پر زبردست کھونسہ نہ مارسکس لیکن تعبیرے راؤنڈ کے پہلے ی منٹ يس بردنوجواب دے گئے۔ ملک عبدالعزیزنے ان کے سر اور من پر گھونسوں کی بارش کردی جس سے دورنگ کی رسی رہیٹھ گئے۔ ریفری نے سمجیم فیصلہ کیا کہ برونو میں لڑنے کی سکت مذری چنانچہ

ٹانس ایک لا ابال قسم کے انسان تھے جو فتے ہے میلے اور بعد میں دوسرے باکسروں کی طرح یے تکی ڈینگ مارنے کے بھی عادی تھے۔ لیکن اسلام کے بعدان کی زندگی میں کم از کم ڈسپن ست آگیا ہے اور وه اب میلے کی به نسبت تحمیس زیاده سنجیده اور مستحجے ہوئے انسان نظر آتے ہیں اور باتس سوچ محجر کرکتے ہیں۔ اس کا اندازہ فتے کے بعد ان کی ریس کانفرنس سے مجی ہوا۔ ہر کیف یہ مقابلہ جیت کر ٹانس یا ملک عبدالعزیزنے اینے ناقدوں كامن بندكرديا ہے جنہيں ان كے اسلام كے بعد ان سے خدا داسطے کا بر ہوگیا ہے۔

### بقیہ کھیلکھیل میں بے نظیر چال

انہوں نے ملک عبدالعزیز کو کھونسہ مارنے سے

روک کر ۱۰ تک کنتی گفنے کے بجائے انہیں ناک

آؤف قراردے دیا۔اور اس طرح ملک عبدالعزیز

م سال بعد دو بارہ باکسنگ کے عالمی کچیپن ہوگئے

اور برطانوی اخبارات کے اپنے کالم میں انہیں

هلم کھلانمک حرام تحریر کیا ہے۔ سرفراز کا کھنا

ہے کہ پاکستانی ٹیم کے کمتیان وسیم اکرم عمران

کے اشارے ر بنگاور میدان میں نہیں اترے۔

انہوں نے الزام لگایا ہے کہ عمران خان نے اپنے

ایک صنعت کار دوست کے ساتھ ٹیم کی

ہندوستان روانکی سے ایک دن قبل رات کے

کھانے روسیم اکرم سے ملاقات کی تھی جبال پر مالی

منافع اور لمن دین کے سودے طے ہوئے تھے

ادھر پاکستانی کیم کے نائب کستان عامر سیل نے

جنیں اکرم کی غیر موجودگی میں پاکستانی ٹیم کی

ساز باز کرکے اس سے قبل اکٹر خراب کھیل کا قیادت کرنی روی تھی ، کھا ہے کہ انہیں ایم کی مظاہرہ کر تارہا ہے ،عمران اور اکرم کے گرد شکوک قیادت کے لئے ذہنی طور پر تیاری کا وقت نہیں کے صار کو تل کرنے کی کوشش کی ہے ملا۔ ان کا کمنا ہے کہ کھیل کی حکمت عملی طے حالانکہ میم کے منبح انتخاب عالم نے ان تمام كرنے كے لئے انہيں صرف يانچ منٹ كاوقت ملا رانهول نے انتہائی افسوسناک انداز میں کھا کہ بیہ بیانات کی تردید کی ہے لیکن جب کوئی معاملہ سیاس رخ اختیار کرلتاہے تو محر تردیدی بیانات یانچ منٹ زندگی بحران کا پیچیا نہیں چھوڑی گے۔ باوزن ہونے کے باوجود بے وزن ہوجاتے ہیں۔ انہوں ہے کہا کہ وسیم اگرم ٹاس کے چند منٹ سرفراز نواز کا کمناہے کہ بے نظیر بھونے میلے تک تر گیندبازی کرکے اپنے فٹ ہونے کی انہیں شکست کی انکوائری کا اختیار دیا ہے۔ جانج کررہے تھے اور اچانک معلوم ہوا کہ وہ نہیں ملس کے اور انہیں قیادت کرنی ہے رانہوں انہوں نے بے نظیرے ملاقات کرکے انہیں اپنے نے کماکہ جیسے ی یہ پت چلاکہ اکرم نہیں فیلس نظریے سے بھی آگاہ کردیا ہے۔ واضح رہے کہ سرفراز کو کھیل کے دنوں میں انتہائی جمونڈا کے یم کے کھلاڑیوں میں حوصلہ شکنی کی کیفیت کھلاڑی سمجھا جاتا تھا۔ عمران خان نے اپنی کتاب

برحال عران اور اگرم کے خلاف ماحل بنانے کی بوری بوری کوشش کی جاری ہے۔ ان الزامات مين كمال تك صداقت باس كاية تو منصفانہ جانچ کے بعدی چل یائے گالیکن اتنا تو طے ہے کہ اس طرح بے نظیر کو عمران سے انتقام لینے کا ایک حربہ مل گیاہے اور وہ اس حربے کے سمارے عمران کو سیاسی میدان میں کھیلنے اور این کامیابی کا جھنڈا گاڑنے سے باز رکھنے کی بوری كوشش كرس كى - يه وقت بتائے كاكه اس میدان میں جست کس کی ہوگی عمران کی یا بے نظیم

### ہماری ایجنسیاں

مظفر نكر (اترىرديش) بجبرائيك نيوزا يجنسي ۱۳۹ ـ دی این رود مهيندرا چيمبرس فرسف فلور كره نمبرا \* چايراانثر يرائزز نيوز پييراينڈ بک سيرا يجنٺ ٢٢ تياگ بوسٹل ويسك كچرى رود مير كه (الريديش) \*ظهيرحس نيوز پييرا يجنٺ سوداكريي رود، كش ليخ (بهار)

٨٣١ - ٣- ه شنكر باغ ـ گوشه محل رود، حیدرآباد (آندهراپردیش) \*نور بِک سیلر، نیوز پیسپرا یجسن شاسترى نكر، پلاك نمر ١٣ شولابور (مهاراششر) ملايعقوب فلاحي معرفت رحمان فارما يرانة قلعد سوان (بهار) \*سدمصطفے احمد اليكرااليكرانك

١٣٩ ثروت كيك نارته

تحریر ایم کے نارائنن

مسلم آبادی کی اکثریت والے علاقوں کو تود

مختار تہذی خطے قرار دینے کے سلسلے میں ملی

يارليامنك كى تجويز ياصرف فرقة وارائه بنيادير

انتخابات كرانے كى حامى پار موں كو دوف دينے

کے لئے مسلم مشاورت کے مطالبے کے تس

خوشادان يا مفايمان

رویہ اختیار کرنے کے

بجائے حکومت کو

چاہتے کہ اقلیوں کی

صلاحتیوں کو تعمیری

مقاصد میں لگائے اور

ان کے لئے تعلیی

مواقع فراہم کرے۔

کے رخ کو بدل رہے ہیں۔

### مسلم قائدین بھی مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر<u>تے</u>

## مسلمانوں کی خوشامد کے بجائے ان کے مسائل کو حل کرنے کی صرورت ہے

سیموئیل بنتگش نے اپنے مضمون "تهذيبون كاتصادم "بين مستقبل بين جس تهذيبي شناخت كى اہميت اختيار كر لينے اور قومي رياستوں کرکے ناکارہ بنا دیا گیاہے اور اس کو پھرسے زندہ کرنے کے لیے خارجی اسماجی اور سر کاری امداد کی سخت ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس تصویر

میں محم از محم ہندوستان میں مذہبیت اور مذہبی اللیستن تمام ساسی جماعتوں کے نزدیک نفع و نقصان کا پیمانہ بنی ہوئی ہیں۔جب کہ دنیا بھر کے دانشوروں نے ہنٹنگٹن کے خیال کی مخالفت کی ہے ۔ انتخابات میں مذہبی اقلیتوں کے دوث بینک برسیاس جاعتوں کا انحصار کسی ایے ملک ك تفويش ناك صورت حال كاپية ديا ہے جبال يرتقريبانصف صدى سے جمهورى نظام قائم ہے۔ انتابات کے قریب آتے ہی اللیوں کی

کے کرور رانے کے ساتھ مذہی شناخت کے مصبوط تر ہونے کی طرف جو اشارہ کیا تھا وہ الکیارہوں عام انتخابات کے قریب ستے ستے زیادہ واضح ہورہا ہے۔ گویا اب سیلے کے مقاملے درست نهیں کی جاسکتی۔

بسماندگی کانعرہ لگاکر قوم کے سی خواہ اور رہنمائی کا لبادہ اور مےرکھنے والے واعظوں اور بروہ توں کے باتھ میں اس کی قسمت علی جاتی ہے۔ جس کا تتیجہ ہوتا یہ ہے کہ اقلیتوں کومعاشرے میں ان کا جائز مقام نهیں مل پاتا۔ وقتی فائدوں کی خاطر مذہبی اور سماتی رہنماؤں کے ساتھ اپنے ووٹ کی سودے بازی کے جال میں پھنس کر اقلیتن خصوصا مسلم اقلیت کی حیثیت ثانوی بن کررہ جاتی ہے۔ اس وقت مسلم اقلیت کے رہنما کم خرچ بالانشیں کے اصول برعمل کرتے ہوئے عوام کو ان دلائل سے قائل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مراعات ، کوٹوں اور دیگر اسائشوں کے معیار و

مقداريس اصافه كرائ بغير قوم ترقى كى جدوجديس

غریب کے درمیان براهتی ہوئی خلیج کے باوجود

طبقاتی تصادم کوسیاسی مسئله نهیں بنا یا جا تاجب که

ہونا ہی جاہئے۔اس سے پیدا ہوئے خلاکو مذہب کی

یہ لیڈران الیسی تصویر پیش کرتے ہی کہ

وساطت اللبق سياست يركياجا تاب

ہو سکتی اور پی

مراعات انتخابات

کے زمانے میں ی

ماصل کی جاسکتی

بس - آج امير اور

معاصر صحافت کے کالم میں ہم اہم موضوعات ریمعروف اہل قلم اور صحافیوں کے مصناس شائع کرتے ہیں۔ یہ مصناس ہم مختلف قومی اخبارات سے سنتخب کرتے ہیں۔ان کی اشاعت کامقصدیہ ہے کہ قارئین دوسرے اخبارات کے فكم كارول كے نظريات وخيالات سے واقف ہوسكس ـ

مسلمانول کو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں مناسب نمائندگی کا مسئلہ بھی شامل ہے ، تمل نادو میں

ایک مذہبی اقلب کو اس کے حقوق سے محروم

کشی کا حقائق سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ۔ مسلم فرقے میں باصلاحیت لوگوں کی محمی نہیں خواہ وہ تجارت وصنعت کے شعبے ہوں یاروز گاری کے۔

نماتندگی کا مطالبه اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ

سب ایسی باتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ

مذہبی اقلیت معاملات کو بہتر بنانے کے بجائے

گیا ہے۔ قومی اللّٰتی تمبین کی ایک ربورٹ میں

کھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے بعض طبقوں کی تعلیمی

لیتی کاسبب مغربی تعلیم کے تئیں ان کاتعصب

ہے۔ظاہرے کہ حکومت انتخابات کے موقع برنظر

جاکر تواس پسی کودور کرنے سے ری۔ حاجیوں کی

سیاست کو بنیادی دھانچہ میں

تبدیلی لانے کے لیے مجبور

ارنے یہ تلی ہے۔ ان سارے

مطالبات میں اللیتی فرقے کی

بہماندگی اور تعلیمی پستی کے

اسباب کا تحمیں ذکر نہیں کیا

زسماراؤ در گاہوں کے سجادہ نشینوں کے ساتھ: کیاانہیں مسلم مسائل سے بھی دلچیں ہے/

تعداد میں اصافه ۱ اماموں کی تخواه میں اصافه اور

اللیوں کے لئے وزیر اعظم کے ۱۵ لکاتی سبودی

کانگریس جسی مرکزی دھارے کی پارٹیوں

کو معلوم ہونا چاہتے کہ پارٹی کے مقاصد سے

وفاداری برقائم عدم تشدد کا نعره لگاتے ہوئے فرقہ

یست لیڈروں کی حمایت حاصل کرنے کے لئے

ان کی کوششس کسی اقلیت یا اقلیتوں کے اسدہ

بروگرام کانفاذاسی مقصد کی کریاں ہیں۔

یہ صرور نے کہ سر کاری اور نیم سر کاری اداروں میں ان کی نمائندگی خاصی کم ہے۔ لبرل پالیسوں سے پیدا ہونے والے بت سے مواقع کے دروازے ان ہر بند ہیں اور خصوصا اعلی تعلیم کے میدان میں کی کئی توسیعات سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھایاتے ہیں۔ اس لئے انہیں صلاحت کی بنیادیر ملنے والے مواقع سے محروی کے خطرے کا سامنا یقتنا ہے۔ اس کے لئے برای حد تک لیڈران قوم ندہی قدامت برستی ، مرکزی دھارے کی پارٹیاں اور مرکزی حکومت سجی ذمے دار بس کیونکہ یہ صوبے کے جنوبی حصے کی مسلم تظیموں کی طرف صورت حال محفن پیماندگی یر اصرار اور ہے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں مسلمانوں کی انحصاریت یر تاوان لگاکریااس کامعاوصد لے کر

ک طرف سے شرعی عدالتوں کے قیام کا مطالب سے بدقسمتی سے ملک میں اتھے ہوئے موجودہ ر جحانات حوصلہ بخش نہیں ہیں۔ پٹنہ میں ملک گیرمسلم یارٹی کی تھلیل کے لئے ملی یادلیامنٹ کا

> یہ لیڈران ایسی تصویر پیش کرتے ہیں کہ ایک مذہبی اقلیت کو اس کے حقوق سے محروم کرکے ناکارہ بنادیا گیا ہے اور اس کو پھرسے زندہ کرنے کے لیے خارجی ،سماجی اور سر کاری امداد کی سخت صنر ورت ہے۔ واقعہ یہ

> > اجلاس،اس کامسلمانوں کے لئے علیحدہ الکٹوریٹ انڈین نیشنل لیگ، نائب امام کی طرف سے وزیر اعظم کو دس نکاتی مطالبے کا دیا جانا جس میں

ہے کہ اس تصویر کشی کاحقائق سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

كا مطالبه المسلم سياسي تنظيمون كا عليحده محاذ قائم كرنے كے بارے يى آل انڈيا مسلم فورم اور

یر اکثریتی طبقہ کی طرف سے ست خراب ردعمل ہوگا۔ دیلی کی جامع مسجد کے ناتب امام کے خلاف 199 کے ایک معاملہ میں وارنٹ یر قانونی کارروائی کرنے میں حکام کی عفلت مسلم ووث بینک کو قابو کرنے میں نائب امام کی مدد کے حصول میں حکومت کی خواہش کا اشارہ ہے۔ ١٩٨٠ میں بھی گیرالابائی کورٹ کے سمن پر شامی امام کو حاصر عدالت بيكه كرنهين كياكمياكه وهلاية بس-خوشامے میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اکثریت اور اقلیت دونوں ایک دوسرے ای اعتماد اور اعتدال پهندي کې فضا پيدا کريي وربه عمل اور رد عمل کے بچوم میں فرقہ یرست اور علیحدگی پیند طاقستن زور پکرتی جائیں گی۔ کیرالاکی

انڈن نیشنل لیگ جسی جاعتوں کی طرف سے

سلے بی سے آوازیں لگ رہی ہیں کہ انتالبند

عناصر ان کے منشور کو ایک کر یارٹی کی سیاست

اس کے ساتھ مرکزی دھارے کی یارشوں کو وشوہندو بریشد کے نام نهاد مندو ایجنڈے کے ماتھ بھی سختی ہے نملتا چاہتے۔ اس کے بغیر مفادات کے لئے نقصان دہ ثابت ہوں گی اور اس اقلبت اور اكثريت دونول كى طرف سے مطالبات كا انبار لكتا جائے گا ۔ اس صورت حال سے كيتفولك بشب حضرات مجى اين مطالبات ل كر لكل تحرب بوت بس اور انهيل توقع ہے ك انتخاب میں ان کی حمایت ماصل کرنے کے لئے

حکومت ان کے مطالبات بورے کرے گی۔ جہوری سیاست کے حق میں کسی فرقے کی ناز برداری می شاید سنگن ترین خطره ہے۔ اصل ضرورت ہے اقلیوں کی سطح کو بلند کرنے کی اور اس کے لئے تعمیری کام کی اور انتخابات کے موقع یر اقلیت کی طرف کسی طرح کے جھکاؤ کا مظاہرہ اکر یت کی طرف سے شدیدرد عمل کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہمس فرقہ اور نسل و ذات کے غلبے کی سیاست سے دور رہنا ہے تو ووٹ کے غلیے والی سیاست کے بجائے گری سوچھ بوجھ یہ بھروسہ کرنا ہوگا۔ (انگریزی سے ترجم)

### بقیہ کشمیر سے متعلق غیر ملکی مصنف کی کتاب

سیاسی آئین تبدیلیاں واقع ہوئیں ان کی رو سے اس کی صنرورت باقی نہیں ری تھی کہ نہرو سیاسی عل کے طور یر رائے شماری کی بجویز رکھتے مصنف کا خیال ہے کہ مسئلہ لشمیر کو سکھانے کی غرض سے نمرو کے اقوام متحدہ میں جانے کے عمل ے ظاہر ہے بین الاقوامیت سے ان کی وفاداری کے سس بڑی طاقتوں اور خود اقوام متحدہ کارد عمل نامناسب بھی تھا اور مالیس کن بھی۔ ہوٹ نے

للهاہے کہ "عالمی برادری کے ہاتھوں مسئلہ کشمیر کو سلجمانے کی کو ششس برای حد تک مقامی معاملات میں خارجی مداخلت کے رول کے تئنس ہندوستانی منافرت کی وضاحت کرتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گاکہ اس بے نیازی کا رخ نہ صرف تسری طاقت کی مداخلت کی طرف بلکه عموماكثير جهق مذاكرات كلطرف بهي بوكايه جمول اور کشمیر سے بحث کرنے والے

ابواب تفصیلی اور بیانیه انداز کے ہیں۔ شاید ہوے کے اس خیال سے متشددوطن رستوں کے جذبات مجروح مول كه تشمير ميس موجوده تشدد اور ابترى مهارى اين سياست بازى اور بدنظمي كالتنجه ہے۔ مصنف کا یہ نکت ہمیں معروصنیت کی روشنی میں قبول کر ناچاہئے کہ کشمیر میں علیحدگی پسندی کا رجحان وبال کے معاملے میں خود ہماری عدم دلچسی ک وین ہے جس سے پاکستان نے مجربور فائدہ

یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ کشمیریوں کی سیای اور سمای بدحالی برصغیر میں بھی منفرد حیثیت رکھتی ہے ان کی مذہبی السانی اور تسلی خصوصیات کی تکرار کسی حد تک تھٹکتی ہے۔ کسی قوى شناخت كى كشكيل يس عام بندوستاني صورت حال انھی پیچید کیوں کی زدیر آتی ہے جن کا ذکر مصنف نے کشمیر کے ضمن میں کیا ہے۔ اگرچہ ہوٹ نے حقائق کی صد تک یا کستان کو ہند مخالف سر کرمیوں کے لیے تقید کانشاند بنایا ہے انہوں

نے بعض وجوہ سے وبال دہشت گردانہ تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی کے واقعات کونظر انداز کیا

تاہم یہ کتاب ۱۹۸۹ء اب تک منظر عام پر آنے والی تحریروں میں نمایاں اس اعتبار سے ہے کہ یہ ڈھلے وہلاتے نظریات ہر اصراد کے بجائے برصغیر کو در پیش مسئلہ کے اسباب کی کڑیاں تلاش كرنے كي الحجى كوشش ہے۔

### المحاس سيسي دييے والم عام ادسی کا عبر

## بڑے بڑے سیاستداں جس کانام سن کرلرزا تھے ہیں

کنا ہے کہ ممبران ، پارلیمنٹ کی ذمت کے

گذشته دنول ٹاڈا عدالت کے ج مسٹر ایس این ۔ ڈھینکرہ کے ایک ریمارک سے سیاستدانوں میں زبردست هلیلی مج کئی بیال تك كه پارليمن بين مجى اس ير بنگامه آدائي ہوئی اور کھ ممبران یارلیمنٹ نے ج کو الوان یارلیمن میں طلب کرکے وضاحت مانگنے کا مطالبہ مھی کیا۔ اسپیکرمسٹر شوراج یاٹل نے ج ے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی کر ناکام رہے۔ یہ معالمہ کچھ زیادہ بردھتا اس سے قبل می د بلی بانی کورٹ نے جے کے تبصرے کو ریکارڈ ے خارج کردیا اور ج کواینے دائرے میں رہ کر فيصلے سنانے اور فقرے کسنے کی تلقین کی۔

وصینگرہ کسی کے نظریات و خیالات کا ار قبول نہیں کرتے وہ جو سوچ لیتے ہیں وى فيصله ديتے بنء كتبى لتجي تو و كلاء کے دلائل بھی نہیں سنتے۔

مسٹر شویزائن ڈھینگرہ نے سالق مرکزی وزیر اور تمار جیل میں بند کلی ناتھ رائے کی اس درخواست کو کہ وہ یارلیمنٹ کے اجلاس یں شرکب ہوناچاہتے ہیں،مسترد کرتے ہوئے ممران پارلمن کے بارے میں کما تھا کہ ان لوگوں نے پارلیمنٹ کو مچھی بازار بنالیا ہے۔ سلے راجہ مماراجہ تعلیم یافتہ لوگوں کے قدموں یں بیٹے یہ فرمحوں کرتے تھے مگر آج کے سیاستدال عندوں کے قدموں میں بیٹھنے اور ان

انهيں خاصا اطمينان ہوا تھا۔ منزل پر پہنچ كر اسكوٹر

والے نے ان سے عام کرایے کے مقاطے میں

ڈلوڑھے سے طلب کے تو انھوں نے اس یہ

اعتراض كيار اسكوٹر والے كوبرا عضه آيااور فيكسي

ڈرائیوروالیدلیل کاسمارالیا۔ہمارے دوستنے

کہ ہمارا لفنن اس بر تو ہے کہ نیکی بدی کو کھاجاتی

ہے لیکن اس طرف دھیان نہیں دیتے کہ بدی نیل

کو بھی کھاجاتی ہے۔ ایک طبقہ کہتاہے کہ آخرت میں نیکیوں کا اجر الگ اور براا تیوں کی سزا الگ طے

گ اس لنے دل کھول کر برائیوں کا ارتکاب کرتا

دھینگرہ کے بارے میں کما جاتا ہے کہ وہ ے خفیہ طور یر چندہ لینے میں فرمحسوس کرتے انتهائی مزم گفتار ، خلیق ، ملنسار مگر شعله بیان مجی ہیں۔ ان کی شعلہ بیانی تو عوام نے ان کے فیصلوں میں دیکھ لی ہے ۔ ان کے ساتھیوں کا

وهينگره كا نام اس وقت سامني اياجب سابق مركزى وزيران كے ايل بھكت كے خلاف غیر ضمانتی دارنث گرفتاری جاری کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں

> خلاف مجی ناقابل ضمانت وارنث كرفتاري جاری کیا ۔ وصینگرہ کے فصلے اس وقت منظر عام يرتے جب اورے ملک میں سیاستدانوں اور جرائم پیشه افراديس ساز باز موصنوع بحث بنا ہوا ہے۔ ڈھینگرہ

> > کے پارلیمنٹ ہے

نے کلپ ناتھ

دائے کے

فقرہ کے بارے ہیں کھے قانون دانوں کا کہنا ہے کہ یہ قابل اعتراض ہے اور انہیں یارلیمنٹ پر حملہ نہیں کرناچاہے تھا۔ حالانکہ انہوں نے وی بات کمی تھی جو عوام کہتے ہیں لیکن حدسے تھوڑا آگے لکل گئے۔

بقیہ : ہم نے دنیاوی برائیوں کو ہوا اور یانی کی

طرح بنیادی ضرورت بنالیا ہے

ہے اور پھر انہیں دھونے کے لئے کھے نیکیاں بھی

كرليتا ہے۔ ايك كروه كمتا ہے كه حقوق العباد كو

حقوق الله ير فوقيت حاصل بالهذا اول الذكري

ی سرو کار رکھتا ہے اور حقوق اللہ سے چشم لوشی

كا جواز تلاش كرايتا ہے \_ كوئى ناجاز كمائى سے

جسٹس ایس این ڈھینگرہ: جسنے سیاستدانوں کو انکی اوقات بتادی

باوجود وہ اب مجی بدعنوانی کے خلاف لڑائی لرنے کے طرفدار بس ۔ ایک وکیل مہیش سکسدن کا کمناہے کہ ڈھینگرہ کسی کے نظریات وخیالات کا اثر قبول نہیں کرتے دہ جو سوچ لیتے

ہماری زندگی سے افذ کردہ یہ مثالس کیا ہم

سے یہ تقاصانہیں کر تس کہ ہماینے آپ کو ٹولس

کہ ہم سے نبیادی غلطی کمال یر ہوئی ہے۔ اینے

جسمانی نظام ہر دوا اور ممنوع غذا کے اثرات

درسیان ربط کاجب بم ادراک کرسکتے بس تو نظام

حیات میر نیکی اور بدی کے اثرات کے درمیان

تعلق کو مجھنے سے قاصر کیوں ہیں؟ م ہم ﷺ

در آمری محصول میں تخفیف نے متوسط طبقے کی

قوت خرید کو بردهایا ہے۔ اس کا اندازہ بول کیا

جاسکتا ہے کہ جس خاندان نے تقریبا پھاس ہزار

رویے خرچ کرکے کھ برس سلے مقامی بازار سے

يسل فيبور خريداتها اب مزيد بين بزادردي

خرچ کرکے اس کی جدید ترین شکل سے اپنے کھر کو

ارات کرنے یہ آمادہ ہے۔ ہوم کپیوروں ک

ہیں دی فصلہ دیتے ہیں۔ کبی کبی تو و کلاء کے دلائل مجی نہیں سنتے ۔ گذشته دنوں بار کونسل نے ان کے خلاف اس وقت ایک مذمتی قرار

> داد بھی یاس ک می جب دو وكلاء نے شکایت کی کہ وهينكره انہیں er 5 مخالف فسادات ميس يهنسانا چاہتے ہیں۔ کے کیس

> > میں اظہار

خیال کرتے

ہوئے مسڑ وهينگره نے

که تھا کہ

كلب ناته رائے دھينگره كى عدالت سے باہر لكلتے ہوئے

بدعنوان كسم افسر رنك باتھوں پكڑا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کے حق میں سرتال كردية بن اجب كوئي سياستدال كسي جرمين پڑا جاتا ہے اور اس کے حمایتی فساد کرنے یہ ا تارد ہوجاتے ہیں ،جب کوئی دزیر اعلی کسی مجرم

دهینگره انجیترنگ میں گریکوئٹ بیں۔ اس سے قبل وہ وزارت دفاع میں ملازم تھے۔ محم قانون کی بڑھائی کرنے کے بعد سريم كورث ين وكالت كرنے لكے ١٩٨٨ يس جول كے بيخ میں شامل ہوگتے اور

کو پرول یر چورتاہے اور اس کے ساتھ سیای

پلیٹ فارم پر نظر آتا ہے اور جب کوئی مرکزی

وزیر داؤد ابراہیم کے آدمیوں کی مزبانی کرتا

ب توالي حالات بيس

ي منزب معاشره اور

مهذب سماج گوشتا

بلحرتا سامحسوس جوتا

ایس ای

٩٣ يس انسيل ثادًا

عدالت كانج بنادياكيا

- ان کے بارے ہیں

عام طور ہر کما جاتا ہے کہ وہ عام آدمی کے جج بس ۔ اور شامیر سی وجہ ہے کہ ان کے قیصلوں اور تصرول سے غیر عام لوگ ( سیاستدال ) زردست مریشانی اوربے چین میں سلامی۔

### بقیه ایران کے وزیر انٹلی جنس کی گرفتاری

بھی ایسے افراد کو برسراقتدار لایا جائے جو ان کی مغربی ایشیا کی یالیسی کی تائیدو حمایت کری۔ چونکہ ایران دوسرول کی به نسبت نام نهاد د مغربی ایشیائی امن عمل کا زبردست مخالف ہے اس لئے امرائیل کی ہمیشہ کوششش رہی ہے کہ تہران کو کسی طرح ذک بہونچائے۔ اس اسرائیلی فکرک برطانیہ اور امریکہ بھی حمایت کرتے ہی جنہیں اس امریکی ، برطانوی و اسرائیلی استحیم کی راه میں اب تک اورونی ممالک آڑے آتے رہے ہیں

جن کے ایران سے سلمان رشدی کے مسئلہ کے کردی گے ؟ باد جود الحفي تجارتي تعلقات رہے ہيں۔ اسرائيل

کے خلاف حماس کے حالیہ تباہ کن حملوں نے انہیں موقع فراہم کردیا ہے کہ اس سمت میں اپن کو مششل مزید تیز کردی ۔ بون کی ایک عدالت سے ایک ایرانی وزیر کے خلاف دارنٹ کرفتاری جاری ہونے سے اندازہ ہوتا سے کہ اب انہیں اینے مقاصد میں کسی مذکبی صد تک کامیابی ملنا شروع ہو کئی ہے ۔ لیکن یہ کھنا اب بھی مشکل ہے کہ کیا واقعی اب مغربی بوروپ کے ممالک ایران کے خلاف معاشی و سیاسی جنگ شروع

#### عیش کر تارمتا ہے اور مسجد کی تعیر جینے کار خیریں اس کی مطلوب رقم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کھا شركك بونے كے لئے اصل تخواه يس سے كھور قم کہ جو لوگ بے ایمانی میں ملوث ہیں وہ یقینا اچھا چندہ دے کر اسے برغم خود جائز و حلال قرار دے نہیں کرتے اگرتم ان کے عمل کو نذیر بنانا جاہتے

اجازت صرورب تابم عام حوصله افزائي نهيس كى جاتى ان کے ساتھ کھانا بینا بھی ہوسکتا ہے ان کی دعوت مجى قبول كى جاسكتى ہے۔ عذاب و تواب كى تاويل كاطريقه كاريه

آبادیاں ہیں ان بیں نہ مساجد کی کمی ہے نہ نمازلوں کی۔ لیکن ان میں ایسے افراد کی بھی محی نہیں جو نماز رہھنے کے فورا بعد نازیبا گفتکو، خرافات ، کسی بھائی کی عیب جوئی ، کسی کی حق تلفی جسی حرکات میں مصردف ہوجاتے ہیں اور الله کی رصنا جوئی کے بجائے اپنے نفس کی تسلین کو

نیک ادر بدی کے باہمی ربط کو مجھنے کی غلطی کا کرشہ ہے کہ سرج ال مجى مسلم

### بقیه بچوں پر بھی کمپیوٹر کے اسرار ورموز

فروخت كوبرمهانے كے لئے اينل فروش اس وقت كنزيوم سائيكولوى (صارفكى نفسيات) كاطرف خاص توج دے رہے ہیں۔ مثال کے طور ہر فانکرن کروپ کے چرمن نے یہ محسوس کیا کہ مح عربي بوم كبيور يمخلف لهيلول الطف لینے اور لڑکیاں ان برطرح طرح کے ڈرانٹگ اور ورائن بنانے میں ولیسی رطق میں لیکن چونکہ

بیشتر کو محبیبو ٹر چلانے کا تجربہ نہیں ہوتا اس لئے وہ استوروں سے اپنے والدین کے ساتھ حسرت کے ساتھ والیں جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ اپنے اسٹورول میں بھیل کو بھاکر ابتدائی تربیت دینے کا انتظام يے اتاردو۔ (اللہ كاشكر

ہے کہ اس تعبیہ کا اس پر

اثر ہوا اور اس نے عام سے

کھ زیادہ پیے یراکفاکرلیا۔)

## آخریه صورتحال بمیں کچھ سوچنے پر مجبور کیوں نہیں کرتی که

## ہم نے دنیاوی برائیوں کو ہوا اور پانی کی طرح بنیادی ضرورت بنالیا ہے

یہ وہ زمانہ ہے جب آسان پندی انسانی زندگی کے برشعے میں در آئی ہے بہاں تک کہ عقائد و نظریات اور حق و باطل اور حلال و حرام کے تصور کی تعبیر میں بھی ۔ یہ آسان طلبی کئ طالات کی وجہ سے ہے اس سے زیادہ انسان کی پچیدہ نفسیات کی بنا رہے۔ اس کی سرشت میں تھیا ہوا خود ستائی کا پہلواہے اپنے ہر ناجائز عمل کا بھی جواز فراہم کرنے یہ اکساتا ہے۔ صرورت ہے لہ اس اجال کی روشن میں ہم مسلم معاشرے کا

كسى عارض بين بسلاكوئي شخص جب معالج

ے رجوع کرتا ہے

توڈاکٹراینے مریض

کو دوا دینے کے

ماتھ ماتھ بعض

چروں سے یہر

کی بھی ہدایت کرتا

کیلن جب ہم نیکی اور بدی کے وسیع تر تناظر میں انسانی روبوں کامطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہال تو معاملہ بالکل برعکس ہے۔ سے اور جهوث ایمانداری اور بددیانی ، حقوق الله اور حقوق العبادى ادائيكى كے خودساخية يمانے لوگوں نے اختیار کرد کھے ہیں۔ آپ اینے احباب میں كسى كے كر ملنے جائے يا شيلي فون كيجة وصاحب

فانے کے بجائے کسی بچے یا کھر کے کسی اور فرد

گاکہ جسم تو ایک مجموعی نظام ہے جس کے ایک

حصے کو چینے والا ضرر یا آرام اس کے دوسرے

حصے برلامحالہ منفی یاشت اثر چھوڑے گا۔

جب ہم نیکی اور بدی کے وسیع تر نتاظر میں انساِنی رویوں کا مطالعہ کرتے بیں تواندازہ ہوتاہے کہ بہاں تومعاملہ بالکل برعکس ہے۔ پیچ اور جھوٹ، ایمانداری اور بددیانتی ، حقوق الله اور حقوق العباد کی ادائیکی کے خود ساخة پيمانے لوگوں نے اختيار کرر تھے ہيں۔

> ہے کہ بھورت دیکر شفا کے بجائے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اب اگر اس مریض کو این صحت اور زندگی عزیزے تو وہ ڈاکٹر کی ہدایت ر بوری طرح عمل کرے گا۔ وہ اس حیل و تجت میں نہیں بڑے گاکہ دوا کے فائدے کا شعبہ جسم کے اندر الگ ہے اور بحالت مرض کسی ممنوع چز کے استعمال یا کوئی کام کرلینے کے نقصان کا خانہ مختلف ہے۔ معمولی فہم رکھنے والا شخص بھی اس كے بعد آنے والے سخص كوكوئى جواب ديا جائے تاویل سے کریز کرے گااور خود کو سی جواب دے

سے آپ سلام کرکے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ بجائے سلام کا جواب دینے کے حیرت سے آپ کا نام پوچھے گا پھر آپ کے اس سوال کے جواب يس كيا فلال صاحب كرير موجود بس وه دوباره سوال کرے گا"آب کا نام کیاہے ؟ ابھی دیکھ کر بتاتا ہوں۔" بات بالکل صاف ہے کہ صاحب خانے نے اپنے اہل و عیال کویہ تربیت دی ہے کہ کھریس ان کی موجودگی کی تصدیق خود ان سے کرنے

ادرید که سلام کا جواب صرف اسی شخص کو دیا جائے گاجس کے نام اور بتے سے وہ اوری طرح واقف مول ماحب فانه كويه سوح كى فرصت ى كب ہے كہ كسى ملاقاتى نے ان كے دروازے تک پہنچنے میں ادادہ وعمل کے مراحل طے کیے ہیں اكراكي افراد سي تجي اس موصوع ير كفتكو موتو وہ بڑی بے نیازی سے شاید سی کمیں کے کہ بہت سے لوگ وقت خراب کرنے آجاتے ہیں اس لنے کھر والوں کو ہدایت کردی کئی ہے۔ حالانکہ موجودگی اور عدم موجودگی سے متعلق واضح جواب دینے کی صورت میں بھی آنے والے سے ملنے اور

لنے کے انتخاب کی لوری كنجائش ربتى ہے۔ مذكوره بالا مثال بظاهر انسانی سلوک کے ایک معمولی کوشے کا احاطہ کرتی ہے لیکن عور کرنے کی بات ہے کہ کیا

اس کے اثرات صرف ای گوشے تک محدود رہیں کے اور کیا زندگی کے دیکر شعبوں تک ان اثرات كى لىرى نهيى چېچىتى - كىايە صورت حال بىسى ب سوچنے ر مجبور نہیں کرتی کہ ہم نے جھوٹ کو ہوا یائی جسی بنیادی صرورت بنالیا ہے لیکن اس سے باخبر ہیں کہ اس بنیادی صرورت یو انحصار ہمارے نظام اقدار کو تھو کھلاکررہاہے۔

آسان طلبی کے رویہ کا ایک اور مظاہرہ اس وقت سامنے آتاہے جب کوئی سخص اپنے کسی

منفی عمل کی سنگین کا کسی دوسرے کے عمل سے موازنہ کرکے خود کو حق بجانب قرار دیتا ہے۔ تعجب نہیں اگریہ ہمارا اور آپ کامشترک تجربہ ہوکہ آپ نے میلس سے محمیں کا سفر کیا اور میلسی ڈرائیورنے میٹر کے بتائے عام کرایے سے كافى زياده پيے طلب كيداس كو تعبير كيے جانے يو

تحرير : سـ احمد کون سی آفت آئی جاری ہے۔ ہمارے ایک دوست کو اس کا تلخ تجربہ ہوا۔ ایک بار انھوں نے یرانی دل ریلوے اسٹیش کے لئے اسکوٹر کیاجس کے ونڈاسکرین ر کلمہ طب کی پٹی چیکی دیکھ کر



اس صورت حال رہم نے تھی عور کیا؟

انهيل خاصا اطمينان ہوا تھا۔ منزل پر پہنچ کر اسکوٹر والے نے ان سے عام کرایے کے مقابلے میں

## زوجهاول کے خیالات عقد ثانی کی شرعی حیثیت برا ثرانداز نہیں ہوتے

صروری نہیں تھا۔ پہلی بوی کے خیالات اس

عقد ثانی کے بارے میں کیا ہیں وہ اس عقد کی

سوال: \_ میرے ایک عزیزنے این ایک رفیقہ کار سے بعض مسائل کے پیش نظر کسی دوسرے شہر میں لے جاکر عقد ثانی کیا۔ کچے دنوں کے بعد اپنی پہلی ہوی کے کہنے ،دوسری ہوی کی ماں کے اصرار اور خاندان میں موجود ایک ثالث کے مثورے یر اس نے دوسری بوی کو طلاق

> دىدى ـ بھريہ ہواكہ ثالث نے پہلی بوی کو یہ ترغیب دلانے کی کوششش کی که ده دوسری عورت کے ساتھ اپنے شوہر کے نکاح کی بحالی منظور کرلے لیکن پہلی بوی نے اس صورت کو منظور کرنے سے صاف

الکار کردیا۔ اس فیصلے کے بارے میں کیا رائے ہے۔ کیا شخص مذکور پہلی بوی کی طرف سے شدید مخالفت کے باوجود اپنی دوسری بوی سے دوبارہ شادی کرسکتا ہے۔ اور کیابہ شادی کسی طرح ثالث ك مداخلت كے بغير ممكن ہے؟ اگرچه عورت كى

عدت گذر حکی ہے۔ ج واب: \_ اس مسئلے کے دو پہلوہیں۔ ایک مذہبی اور دوسرا سماجی۔ ایک کا تعلق کسی

شرعی و قانونی حیثت پر کسی طرح اثر انداز نهیس عمل کے جائز ہونے سے ہے اور دوسرے کالعلق ثالث كى طرف سے زوجہ ثانی كو طلاق دے

آپ کے سوال اور ان کے فقبی جواب

جانے کی جویز کی کوئی بنیاد اسلامی شریعت میں ہے کہ وہ پہلی بوی اور دوسری بوی کی والدہ کے درمیان

کوششش کررہا تھا لیکن دوسری بوی پر اس كوشش كے اثرات سے بے خبرتھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دہ دوسری بوی کو عارضی طور ہے طلاق دلوانا چاہتا تھا تاکہ عقد ثانی کے معترض لوگوں کی اناکو کچھ تسلین مل جائے۔ اگر اس مقصد کو یانے کے لئے ،دوسری بوی کے لئے طلاق کی صورت پيداكى كئ تويه فيصله بالكل غلط كيا كيا-يه

کھنے کی صرورت نہیں کہ طلاق ایک سنگین معاملہ ہے اور اسی صورت میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جب ازدواجی رشتے کو باقی رکھنے کی تمام راہیں مسدود ہوجائیں ۔ قاعدے کی بات یہ تھی کہ بجائے عارضی طلاق کا فیصلہ کرنے کے ثالث یہ کرتا کہ پہلی بوی اور دوسری شادی یر معترض لوگوں کو یہ باور کرتا کہ عقد ثانی ہر اعتبار سے درست و جائز اور شوہر کے حقوق و اختیارات کی

اس کارد عمل یہ تھاکہ اس دور میں توبڑے بڑے

وزیر اور عهدیدار بے ایمانی کرکے اپنی جیبیں

محررہے ہیں ہم نے تھوڑی سی بے ایمانی کرل تو

ے کی بات یہ تھی کہ بجائے عارضی طلاق کا فیصلہ کرنے کے پہلی بوی اور دوسری شادی پر معترض لوگوں کویہ باور کرتاکہ عقد ثانی سراعتبارے درست وجائزاور شومركه حقوق واختيارات كي حدوديس تهار

صدود میں تھا ۔ اگر زوجہ اول اس عمل سے متفق حضرت موسی دونوں بی اللہ کی وحدت کا پیغام سمیں اور شوہر کے ساتھ نباہ یر راضی سمیں تو وہ طلاق لے سکتی ہے۔ مذکور شوہر اور اس کی طلاق شدہ دوسری بوی کے درمیان رشت ازدواج کی تجدید کا امکان ہروقت موجود رہے گا۔ تاہم اس کے لئے از سر نونکاح ہو گا اور اس کامہر بھی از سر

سوال: \_ عیسائیوں سے کیسا سلوک كرناچاہے ـ كيامسلمان عيسائى عورت سے شادى كرسكتا ہے ـ كيا ہم اس طرح عيسائيوں كے ساتھ کھانے پینے میں شرک ہوسکتے ہیں جینے کہ مسلمانوں کے ساتھ۔ کیا ایک سی پلیٹ میں ان کے ساتھ کھایا پیاجاسکتا ہے۔اگر نہیں تو کیوں؟ جواب: \_\_مسلمانوں اور اسلام کے تئیں جارحیت مذ اختیار کرنے والی کسی قوم سے مجی

دوستارة تعلقات رتح جاسكت ہیں۔ جہاں تک عیسانیوں اور سودلوں كالعلق ب توجم ان کے ذاہب کا احرام کرتے بس کیونکه حضرت عیسی اور

لے کر آئے تھے۔ مسلمانوں کو عیسائی اور بیودی عورتوں سے شادی کی اجازت ضرور ہے تاہم عام وصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ ان کے ساتھ کھانا پینا بھی ہوسکتا ہے ان کی دعوت بھی قبول کی جاسکتی ہے بشرطیکہ کوئی ممنوع اور حرام شے اس میں شامل مذہور

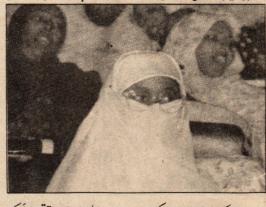

اس کی موزونت ہے ۔ بعض دفعہ متوقع تنائج کی نوعیت کے پیش نظر کسی جائز عمل کو موزوں قرار نہیں دیا جاتا۔ حمال تک شخص مذکور کے عقد ثانی کالعلق ہے تواس نے کوئی غلطی نہیں کی جس کے لئے زوجہ اول سے اجازت لینا اس کے لئے

### پر سنل کمپیوٹر شہری زندگی کا لاز می حصه بنتا جار با ہے

# بجوں ہر بھی کمپیوٹر کے اسرار در موزکی کھڑکیاں کھل گئی ہیں

ٹیلی دیژن اور واشنگ مشن جیسے بحلی کے سامانوں کی طرح برسنل محبیور مجی گھریلو استعمال کی چیزوں شمار ہونے لگا ہے جو اب آپ کوڈائننگ ٹیبل اور الماری کے ساتھ رکھا ہوا مل جائے گا۔ گویا طرز زندگی میں تبدیلی لانے

> والا ایک اور جدید آراشی سامان من چکا ہے۔ اب یہ دیکھ کر ہمیں تعجب نہیں ہوتا کہ سات آٹھ سال کا بجہ بڑے اعتماد کے ساتھ کی بورڈ سے مطلوب کمانڈ دے کر این پند کے ھیل میں مکن رہتا ہے۔ بیال تک کہ اس سے چھوئی عمر کے بچوں میں مجى اس كھلونے يعني تي ى كى شدت پىدا ہو حلى

ہے۔ اب تو چھ سال کا منا کسی بھی کہیور شاپ میں جاکر اپن پیند کا سافٹ ویر خرید لاتا ہے۔ بلکہ سی مناجلدی تی سی کے اسرار ورموز سکھ لینے کے بعد اس میں استعمال ہونے والے سافٹ دروں کی تفصیل بھی بتانے لگتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ہندوستان میں ابھی الیے خاندانوں کی تعداد خاصی کم ہے جبال اتنی کم عمر کے بچے بی سی بر تفریحی کھیل دیکھتے ہوں اور دیکر معلوماتی آریش کرتے ہوں تاہم یہ طے ہے کہ ایک نے شہری رجمان کا آغاز ہوچکا ہے اور

بم بح سى لىكن كمپيوٹر كوچلانا بھي كوئى مشكل نهيں

ایسالگ رہا ہے کہ بہت جلد بی سی آسانش کے بجائے صرورت کی جگہ لے لے گا۔ اگرچہ نی سی واشنگ مشنن اور مائیگرو ولو کے مقابلے میں دو کن قیمت میں آتا ہے اور ئی دی اور و مڈلو کی مجموعی قیمت کے مقابلے میں مح قیمت کا ہے

بندر کے Immune System ہے ہم آہنگ

کیا گیا اس طرح کہ وہ عن ان کے دل کی می طرح

کام کرے جاہے اس عمل کی مدت مختصر ہی ہو۔

تحقیقی ٹیم کاخیال ہے کہ اس تجربہ کو انسانی جسم پر

ایک سل کے جانور کے اعضاء کی دوسرے

کامیاب ہونے ہیں دوسال کاعرصد در کار ہوگا۔

میں منتقلی کو ۱۹۸۳ میں بہت سے ماہرین نے بعیداز

امکان قرار دیا تھا جب کیلیفورنیا کے سومانٹور

ہاسٹیل میں ڈاکٹر لینارڈ سلی نے دو ہفتے کے شیر

لیکن ابھی اس کے عام ہونے میں شاید تعلیم کی محی حائل ہے۔ اوسط درجے کے تعلیم یافتہ خاندان کے والدین اپنے بچوں کو جدید دور کی اس نعمت سے محروم نہیں رکھنا چاہتے یہ کمنا خاصا مشکل ہے کہ اس وقت کتنے ہندوستانی خاندانوں کے یاس

تى ى ب اس كى دج ہے کہ زیادہ تر لوگ ایے مشن فروشوں سے تی سی خریتے ہی ہو غیر ملکی کٹوں میں بی ی اسمیل کرکے بازاريس لاتے ہيں۔ لين مينوفيكيررز اليوى اين آف انفاريش ئيكنولوجي

کے ایک نمائندے تعداد عورتوں کی ہے۔ وہ زیادہ تر آسان تر ورڈ بروسینگ سافت ویر اور آرنست بروگرام كا كمنا ہے كہ حال بين نصب كرده دس لاكھ طلب كرتى بس تاكه اينے ذاتى تهنىتى كار داورلير یرسنل محمیدوروں میں سے آٹھ فیصد مشینس پیڈ خود ڈیزائن کرسکس محبیوٹر سکھانے والے الیبی بیں جو گھریلو استعمال میں آری بیں۔ اس تعداد میں ڈرامائی اصافے کی سی اسد کی جاسکتی اسکولوں نے اس رجمان کا خیرمقدم کیا ہے۔ الك زمانة تهاجب سلا كمبيور جو لنجى دماغي ہے ۹۸ ۔ ۱۹۹۰ تک ایک ملس رسل ممپورٹر

مپیوٹر کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا اس نے پہلی بار اس صرورت كا احساس كياكه محمو بيش ١٢٠٠٠ آسامیاں کمپیوٹر بروگرامروں کی موجود ہیں۔ لوگوں کو یہ سکھانے کا بازار خاصا وسیج ہے۔ وہ این ممپیوٹر سے بورا فائدہ کس طرح اٹھاسکتے ہیں؟اس صمن میں ایک بی سی فروش کا تجربہ ہے کہ ان کے خریداروں میں دس فیصد تعداد ان عور توں ر مشتمل ہے جو وقت کے تقاصوں کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں۔ اس رجمان کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو

حال میں نصب کردہ دس لاکھ پرسنل تمپیوٹر دل میں سے آٹھ فیصد مشینیں ایسی ہیں جو گھریلواستعمال میں آرہی ہیں۔اس تعداد میں ڈرامائی اضافے کی می امدی جاسکتی ہے ، ۹۹ ۔ ۱۹۹۶ تک ایک ملین رِسنل کمپیوٹر فروخت ہو چکے ہوں گے۔

فروخت ہو چکے ہوں گے۔ اکیسویں صدی کے

آغازیس پے تعداد تین لاکھ ہوجائے گی اور اس کے

ساتھ کھریلو استعمال میں آنے والے بی سی کی

شرح آٹھ یا دی سے بڑھ کر بیس فیصد ہوجائے

گی۔ بیال اب تک قابل ذکر اور دل چسب

بات یہ ہے کہ آسانی سے درآمد شدہ سامان

ر کھنے والے چھوٹے سافٹ ویر خودرہ فروشوں کا

کہناہے کہ پہلے می ان کے خریداروں میں گھریلو

صارفین کی تعداد ۵۰ فیصد ہے۔ ایک دو کان دار

کا مشاہدہ ہے کہ ان خریداروں میں زیادہ

یہ کہ بالائی متوسط طبقے کے یاس سلے کے مقالعے میں آج اتنی دولت آگئی ہے کہ ان اصافی چزوں پر سے خرچ کرسکس ۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ لبرل تجارتی یالیسوں اور

بقیه صفحه ۱۷ پر

### واقعیانسانی ترقی اپنے عروح پر ہے

## انسان کے سینے میں خزیر کادل نصب کرنے کا تجربہ ہورہا ہے

انسانی جسم میں حیوانی اعصناء کی پیوند کاری کے

امکان یر دو بارہ جس چرنے محققن کو اکسایا ہے

وہ اعصاء کا عطیہ دینے والے رصا کاروں کی دن

بدن کرتی ہوئی تعداد ہے۔ یہ صورت حال اس

طرح اور بھی واضع ،وجاتی ہے کہ امریکہ میں اس

وقت چالیس ہزار افراد دل کی پیوند کاری کی

فهرست انتظار مین درج بن اور اعضاء کا عطبیه

دینے والے افراد صرف یانج ہزار ہیں۔ اس کا

مطلب یہ ہوا کہ اس سے سیلے کہ ان تمام

طي تحقیق

اگر آپ یہ سنیں کہ کسی سائنسدال نے انسان کے جسم میں خنزیر کا دل نصب کرنے کے تجربے کی ابتداء کی ہے توہم میں سے بیشتر افراد اس خیال یا تجویز کو دیوانہ بن پر محمول کریں گے۔ لیکن امریکد کی نارتھ کارونسیاریاست کے ڈیوک یونیورسی مڈیکل سٹر کے محققن کا خیال ہے کہ وه بالكل محيج الذبن بس اور ان بين جنون كاكونى شئب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ امیدظاہر کی ہے کہ وه اینے تجربے کی بنیاد رواس حیرت انکیز تصور کو عملی صورت دینے میں عنقریب کامیاب

ہوجاتیں گے۔ مشہور جریدے " نیج مڈین " کے تازہ ترین شمارے میں شائع ا کی رابورٹ شاہد ہے کہ انہوں نے مختلف طبقات کے جانداروں کے اعضاء کی

ے کھڑی کی جانے والی بعض رکاوٹوں پر بڑی

مدتک قابو پالیا ہے۔ یہ تجربہ اس طرح کیا گیا کہ

خزیے دل کی جنسیاتی ساخت کو تبدیل کرکے

اس سے بیانہ محجنا چاہیے کہ جانوروں کے اعصاکو انسانی جسم میں لگانے کی راہ میں حائل ر کاد ٹس یکسر دور ہوگئ بس کیونکہ سب سے بڑا خطرہ تو سی ہے کہ پیوند کاری کے آپریش کے دوران خنزیر میں موجود طاقتور وائرس جو انسانی جسم میں منتقل ہوں گے خودان کا بی تدارک کرنادہ بحر ہوجائے گا جودیگر بہت سے مسائل پر بھاری ہے۔ ا بک دوسرے میں پیوند کاری میں فطرف کی طرف

نے "تھا۔ آریش کے تین ہفتوں کے بعد گردہ کی ناکامی کے باعث بچہ فوت ہوگیا اور کامیانی کی محترن امد کے ساتھ انسانی جسم پر الیے مملک

در خواست کنند گان کے لئے دل فراہم کیا جاسکے وہ خوار کے جسم میں بندر کا دل لگایا تھا۔ بچے کا نام " زندگ سے می ہاتھ دهو بيٹس گے۔ اب اس مرطے میں داخل ہو میں ہے کہ ایک انسان کا عصنو

ا اگر دوسرے انسان کے جسم کو ساز گار نہ آئے تو اس کے امیون مسلم کو دواؤں کی مددے دبایا جاسکتا ہے۔ جب ایک آبیل کے ذی دوح کے اعصناء دوسری قبیل کے جاندار کے جسم میں تجربے کے لئے ہیلی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔

لگائے جاتے ہیں تو یہ رد عمل یا عدم قبولیت کا انسان اور بندر جونكه جنسياتي طورير خاصه مماثل مسئلہ اور شدید ہوجاتا ہے اور اندرونی نظام کسی یں اس لئے خزیر کے دل کے انسانی Markings مجى خارجى فليے ير تنزى سے حملہ آور ہو تاہے۔ اس پیشانی کے حل کے لئے پرنسٹن نیو اینے فعل کو جاری رکھنے کی صلاحیت پیدا کردی اور

جرسي كي الكيب بالوثك

Transgenic

فرم فیکٹری نے خزر کی جنسیات کو نتی شکل دے کر انہیں انسانی جنسیات کے لعص اوصاف کے مطابق بنایا ہے اور اس طرح خنزیر کی ایک نئى نسل وجوديس آنى جب

جانور ایک خاص عمر انسان کوخنزیری سطح تک گرانے کی کوشش

کے ہوگئے تو ڈلوک میں موجود طاقتور وائرس جو انسانی جسم میں منتقل یونورسی کی تحقیقاتی ٹیم نے ان خنزیروں کے دل ہوں کے خودان کائی تدارک کرنادہ بھر ہوجائے بندر کے دل کی جگہ نصب کردینے اور یہ بندر کئ کھنٹے بلکہ ان میں سے ایک بورے دن زندہ رہا۔ گاجودیگر بہت سے مسائل پر بھاری ہے۔

کیا۔ اس کے باوجود اس میم نے طویل مدتی استرداری رجمان ر قابو پانے کے لئے ددا كااستعمال كياتها تاہم اس سے بدئے محجنا عاہتے کہ جانوروں کے اعصنا كوانساني جسم بين لكانے كى داہ میں حائل ر کاوٹیس یکسر دور ہو گئی ہیں کیونکہ سبسے برا

بندرول کے امیون مسلسم

نے ان دلوں کو مسترد نہیں

خطرہ تو میں ہے کہ پیوند کاری کے ہریش کے دوران خزر

اتاهااريل ١٩٩١

### سماجی اور مذہبی تناظر میں مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کی ایماندار انه کوشش\_مگر

# كشمير سے متعلق غير ملكي مصنف كى كتاب برغيراعلانيہ يا بندى

ملی ٹائمز میں تبصرے کے لئے دولسے آنالازی بیں۔ تبصرے کے لئے کتابوں کے انتخاب کا حتی فیصلہ ادارہ کرے گا البتہ وصول ہونے والی کتابوں کا اندراج ان كالمول بين صرور مو كا\_

> نام کتاب: ماضی کی باز یافت مصنف:ورن هيوك ناشر: بورث ليند بكس، صفحات: ٢١٢ معر: جان دكشت

برسل بونورسی میں شعبہ سیاسیات سے وابسة ورنن هوف نے جن کے اختصاص کا مدان جنوبی ایشیا اور برصغیر کے سیاسی تغیرات ہں کشمیر یہ بیشتر ہمعصر تحریوں کے برعکس ماضی کو حال سے مربوط کرکے مسئلہ کشمیر کا تجزیہ کرنے کی کوششش کی ہے۔ ان کے معتبر ہونے کی بنیاد یه صرف ان کی علمی صلاحیت بر بلکه اس خطہ ارض میں لمبے عرصے تک قیام یر بھی ہے۔ اكرچ اس كتاب ير سر كارى طور ير كونى يابندى نہیں ہے لیکن ہندوستانی قارئین کی رسائی اس تک ہو سیں پاری ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ابتداء میں جو نسخ ملک میں بہنے وہ کسٹم یر صنبط کر لیے گئے

جاتا ہے کہ یہ کتاب بک اسٹالوں پر دستیاب کیوں نہیں ہے تو وزار شائے خارجہ اور داخلہ دونوں سے سی جواب ملتا ہے کہ کتاب یر کسی یابندی کے عائد کیے جانے کا انہیں کوئی علم نہیں ہے۔ مزید تحقیقات کرنے سے معلوم ہواکہ ۱۹۹۲ یں کسی وقت کسٹم حکام کویہ ہدایت دی کئ تھی کہ مسئلہ کشمیر ریکسی بھی غیر ملکی تحریر کردہ کتاب کو صبط کرلیا جائے۔ اس طرح ہم ہندوستانی ایک برطانوی اسکالرکی نصنیف کے مطالعے سے محروم رہ گئے۔ یہ بات اس لئے قابل افسوس ہے کہ کتاب كاانداز خاصامعروضى ب ادر كشميريم مندوستاني موقف کے تس بے نیازار دویہ اختیار کیا گیا ہے \_ مصنف كا مقصد كشمير سے متعلق موجوده تنازعات سماحي وتهذيبي اور نسلي ويذبهي تناظرييل ر کو کر در پیش مسائل کے سیاس حل ہر لگاہ ڈالنا ہے۔ ۱۹ صفحات یر مشتمل تعارف بوری کتاب کا ا کے طرح سے خلاصہ بھی بن گیا ہے۔ کتاب کے چابوابين ٢٠٠٠ق م الحكرف تتازعات

۔ اس کا تشویشناک پہلویہ ہے کہ جب یہ سوال کیا

شروع ہونے تک جموں کے وجود اور اس کی حیثیت کا احاطہ کرنے کے ساتھ ۹۰ ۔ ۱۹۸۹ اور اس کے بعد سامنے آنے والے بحران کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ سیلے باب میں ١٩٣٠ کی دبائی میں جموں

میں مسلم پاپولر تحریک کی ابتدامے بحث کی گئی ہے تودوسرے باب میں تقسیم ملک کی ابتداء اور جموں و کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کو موصوع بنایا كيا ہے جس كا فاتمه ١٩٧٥ ک ہند۔ پاک جنگ رہوتا ہے۔ تبیرے باب یں اس کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ مستله کشمیر کو لائن آف کنٹرول کے دوسری

جانب کس زاویے سے د مکھا جارہا ہے۔ اس میں بقول مصنف ریاست جمول و کشمیر بر اثر انداز ہونے والے پاکستانی موقف اور رجحانات ير مجى روشى دال كى ہے۔ چوتھے اور یا کوی ابواب میں مختلف بہلوؤں سے جموں و کشمیر کے ساتھ ہندوستان کے طرز سلوک ر لفتکو کی گئی ہے اور آخری باب میں بین الاقوامي اور مقامي يس منظرين تنازعه كشمير كاجائزه

مصنف نے کشمیری یا اددو زبان کی واقفیت سے معذوری ظاہر کرتے ہوئے ثانوی ماخذ براینے انحصار کا اعتراف کیا ہے تاہم پہلا باب

اندرا گاندھی شیخ عبدالله مسئله کشمیر کے حل کی تلاشیس

قارئین کو کشمیر کی سماجی اور سیاسی حیثیت کے

ارتقاء كا جيا تلا، بالمعنى اور تقصيلي سروے فراہم

كرتاب يد ابواب محققين كے ليے حوالے كاتيار

شدہ مواد توہس ان سے بعض ان دعودل کی نفی بھی

ہوتی ہے جو کشمیر اور پاکستان کے درمیان ناکزیر

اور بنیادی اسلامی ارتباط یر اصرار کرتے بس اور

جس کی صدا وہ چھلے وہ برسوں سے لگاتارہا ہے۔

جمول و کشمیر بین ایک مخلوط اور مختلف الجهات سول سوسائی سے متعارف کرانے میں ہوٹ بوری طرح کامیاب ہیں۔ ہوسکتا ہے تقسیم ہند کے موضوع ہر ہمارے معاشرے کے بعض وطن رست طقوں کے نزدیک ان کے باتیں

ناقابل قبول ہوں ۔ كيونكه انهول نے بجا طور ير اس طرف اشاره كياب كه جمول وكشمير کو ہندوستان کا حصہ بنانے کے لیے ہری سنكم كا فصله آزادان اختیار کو بردنے کار لانے کا اظہار نہیں تھا بلکہ پاکستانی تشدد کے پیش نظر انهیں جموں و

کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الحاق یر مجبور ہونا

ہوٹ کا یہ قیاس بھی خاصا دلچسے ہے کہ کشمیر کوزبردسی حاصل کرنے کے لئے پاکستانی اقدامات کوروکنے کی براثر کوششوں کے بعد جو

بقیه صفحه ۱۵ پر

## آپکیالجهنیں

# شوهر بهونا ببوبول برظلم وزيادتي كالانسنس نهيل

ہے۔ کسی مومن کوہر گزیہ جائز نہیں کہ ای بوی کو

لعنت و ملامت كرے الليد كه اس كى كوئى وجه بور

اس صورت میں بھی عقل و ہوش سے کام لیتے

ہوئے معاملے کی اوعیت کو سمجر کر کم سے کم شدت

كاطريقة اختيار كيا جاسكتا ہے۔ كوياكه مجبوريكى

اگر آپ کسی الحجن میں بیں یا کسی اہم مستلے پر فیصلہ لینے کی بوزیش میں نہیں بس جس سے آپ کی زندگی کاسکون در ہم برہم ہوگیا ہے تو آپ فوری طور پر ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ہم اس کالم میں آپ کی نفسیاتی الجھنوں کو دور کرنے کی بوری کوشش کر س گے۔

> سوال: \_ ميراشومر مجهير بردي سختي كرتا ہے۔ مارتا ہے ڈانٹ پھٹکار کرتا رہتا ہے حالانکہ میں اس کی فرمال برداری میں کوئی محی تبیں ائھار ھی لیکن بات بات میں وہ بھر ک انھتاہے اور عضے میں بے قابو ہوجاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوکہ مجھے سلے بھی اس نے ایک عورت سے شادی کی تھی جس سے دو بچے ہیں اور ہمارے ساتھ ى رہتے ہیں ان كى عاد تيں خراب ہيں ۔ دہ ان دونوں کو میرے بچوں پر فوقت دیتا ہے۔ جب اسمعاملے بریس اس سے انھتی ہوں تو کہتا ہے کہ محج مارنے اور دانٹنے کا اسے اور احق ہے اور اس کے برعلس مجھے اس سے محبت کرنے کا بھی حق حاصل نہیں نہ ی اس کو جواب دینے کا۔ کیا ایسی صورت میں مجھے اس سے طلاق لینے کا حق ہے۔

اور اگر ایسا ہوجائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے

بچوں کی تربیت کروں اور انہیں شوہرکے پاس نہ چوڑوں تاکہ وہ فاسد اور غیر اخلاقی باتوں سے بچے

جواب: \_ زوجن بیں سے ہر کسی کوچاہتے کہ ایک دوسرے کے تس اپنے فرائف اور حقوق کو اچھی طرح مجھیں تاکہ ازدواجی زندگی کو سکون کے ساتھ گذارنے میں کوئی قباحت پیش نہ آئے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی دوسرے بیشدت اور زیادتی نہیں کرے گا۔جن کھروں میں اس اصول رعمل ہوتا ہے دہاں کوئی الیی بات دیکھنے میں مہیں آئی۔ جبال تک اس مظلوم عورت کی شکایت کا تعلق ہے کہ اس کا شوہراے زدو کوب اور ڈانٹ پھٹکار کرتاہے اس دعوے کے ساتھ کہ یہ تو شوہر کا حق ہے تو یہ سراسر احکام شرعی سے اس کی ناواقفیت کی دلیل

مالت میں می کسی سختی کی گنجائش ہے۔ صحیح مریث یں واردے کہ مومن کو گالی دینا فسق و فور کے سرادف ہے اور اسے قبل کرنا کھ ك درجيس ب الك موقع يررسول الله صلى الله عليه وسلم نے

فرما ياكه بيمومن كولعنت وملامت كرنااس كوقسل كرناہے۔" جىياكە اور ذكر

ہوا کہ کوئی شوہراین بوی یر بحالت مجبوری اکر شدت کر مکتاب تواس مدتک که اے کسی ایسی بات سے روکنے کے لئے جو حد درجہ شرمناک ہو

زدو کوب اس مدتک کیا جاسکتا ہے کہ جلد ہر کوئی زخمنہ آئے اہدی مذلوٹے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان دو احتیاطی باتوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اے زیادہ سے زیادہ ایذا سیخانے کی ترکیبیں سوجی جائیں ۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کو تعدیہ جوجائ اور باغیان جذب سرد جو اور وه راه راست

📝 ر آجائے۔ انسان دوستی کے دعوبدار کھ بھی کہیں الیکن انسانی معاشرے کا کوئی فرد ہو عملا نہی دیکھنے يں آتا ہے كہ اگر معتبر حدودے تجاوز کرتاہے تو اے راہ راست یے لانے کے لئے تادی کارروائی تو کسی سط پر کرنی بی روتی

شرعی احکام کی ناواقفیت کی بنا پر لوگوں نے قوامیت کی ساز گار تعبيري وضع كرلى بين جب كه دين اسلام يين قوامت سے مراد تھیں بھی تسلط اور ظلم وزیادتی کا

لانسنس تہیں ہے۔ از دواجی زندگی ہر اس کا اطلاق کری تو عورت کی حیثیت خانگی نظام میں ایک ناظم امور کی ہے کہ اس کے نظم و نسق کی بدولت افراد خانہ کی ان کی عمروں اور ضروریات کے مطالق نشوونما اور دیکھریکھ ہوتی ہے۔

سائلہ نے جو شوہرے طلاق لینے کی بات لکھی ہے تو یہ کوئی پیندیدہ اقدام نہیں ہوگا ہے شک اس کا شوہر علطی رہے ازدواجی زندگی کی تعمتوں كا احساس دلانے كى غرض سے بعض سنجدہ طبیت کے دین دار لوگوں کا تعاون حاصل کیا جائے کیونکہ جن مسائل سے وہ طلاق کی صورت یں دوچار ہوسکتی ہے ان کا اسے کھ اندازہ ہونا چاہئے۔ اس سے صرور شوہر کے سلوک بیں شب تبدیلی کی امید کی جاسکتی ہے ۔ ایک گرک بات بتاؤل كه بعض خواتنن كى مثال بمارے سامنے ب کہ انھوں نے شوہر کی سختیں کے بادجود صبر کرکے این اولاد کی اچی تربیت کی اور جب وہ اپنے شعور کو میننچ تو انہوں نے باپ کے عادات و اطوار كودرست كرديا \_ زير نظر معامله كالمستقبل محج کچهالیای نظر آرباہے۔ Volume: 3, Issue: 7

49, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 Phone:6827018 Fax: (011) 6926030



داغستان کے ایک چھوٹے سے پناہ گزیں کیمپ میں حسرت ویاس کی تصویر بے بس مسلم خواتین کا یہ گروہ ایک موہوم امید کے سمارے نہ جانے کس لمحے کا منظر ہے۔ دن گزرے ماہ گزرے اور اب تو بات سال سے اوپر ہوگئ ہے تب سے یہ بے چاری مسلم خواتین انتہائی شدیداحساس بے بسی کے ساتھ ایک نئی صبح کی امید کو تکتی ہیں لیکن آنے والا کوئی دن ان کے لئے کوئی مسرت افزا خبر نہیں لاتا۔ چپچنیا میں مختلف محاذوں پر لڑائی جاری ہے۔ دارا کھومت گروزنی کھنڈر میں تبدیل ہوکر اب بھوتوں کا شہر لگتا ہے۔

دا عنستان کے اس کیمپ میں بیشتر عور تیں ہیں یا پھر چند معصوم بچے۔مرد یا تو میدان جنگ میں ہیں یا دشمنوں کے مقابلے میں کام آگئے ہیں۔ بیواؤں کی آبادی اور بیٹیموں کی تعداد مر کھے بڑھتی جارہی ہے۔

البتة ان تضویروں میں بے بسی کے علادہ ایک عجبیب سکون اور اطمینان کی کیفیت بھی شامل ہے ۔ ان میں سے بیشتر وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے کمن نونہ الوں کو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ آگ اور خون کے محاذیر جنگ کے لئے بھیج دیا ہے ۔ اب ہر دن وہ ایک ایسی خبر کے انتظار میں ہیں جو ان کے نونہ الوں کی ٹوٹی چھوٹی کوششوں کو فتح عام میں بدل دینے کا فردہ سناسکے ۔

یہ صورت حال صرف چینیا کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا بھر میں بے شمار مسلم
مائیں ایک نئی صبح کے انتظار میں لمحہ لمحہ گن رہی ہیں۔ دیکھا جائے تواس وقت مسلم دنیا کا ایک
بڑا حصہ پناہ گزیں کیم پول میں تبدیل ہوچکا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی محمیث برائے پناہ گزیں
کے مطابق اس وقت دنیا کے اسی فیصدر فیوجی مسلمان ہیں۔ ہخر بات کیا ہے بہمسلمانوں کی
سرز مین پر کفار ومشر کین کی جار حیت روز بروز کیوں بڑھتی جارہی ہے۔ چیچنیا ہویا آذر بائیجان
بورجیا ہویا بوسنیا سے متعلق علاقے ، وسط ایشیا کی ریاستیں ہوں یا روانڈ اور موز نبیق کی
سرز مین ہر جگہ خون مسلم ارزاں ہے۔ مرد حملوں کی زد میں آگئے ، عور توں کی عصمت تار تار
ہوئی ، بچوں اور بوڑھوں کو تہہ تینے کیا گیا اور جو نیج رہے ان کے لئے پناہ گزیں کیمپ قائم
کردئے گئے۔ اور بیپناہ گزی کیمپ بھی پوری طرح دشموں کے رحم و کرم پر ہیں۔

یہ تو وہ علاقے ہیں جن کی اطلاعات کسی حد تک دنیا کو پینچ کی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار الیے علاقے ہیں جوہماری دسترس سے باہر ہیں۔ چند ماہ قبل انگفتنیا کے ایک مسلمان نے جب مجھے وہاں کی اس صورت حال سے مطلع کیا اور مسلمانوں کے قبل عام سے متعلق چندر نگین تصویری میری خدمت میں پیش کیں تو میں دہشت زدہ ہوگیا۔

ایک مسلمان نے جب محلوم تھا کہ صرف چودہ صدیوں بعد امت مسلمہ پر صنعف کی ایک ایسی صورت کے مال طاری ہوگی جب ۱۰ (ایک اعشاریہ تین) بلین مسلمانوں میں کفر کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت دم توڑدے گی۔ تھوڑے سے نہتے ، باحوصلہ فدائین اسلام مقابلے کے لئے آگے آئیں آئیں گے جبکہ ۹۹ فیصد مسلمان بے حسی ادر بزدل کے شکار زندگی کے مادی دوڑ دھوپ میں کچھ اس طرح بستلا ہوں گے جس سے سب کچھ ٹھیک ہونے کا احساس پیدا

ایسا بھی نہیں کہ محد صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی پیغام روپوش ہوگیا ہویاان کے نام لیواؤں کی تعداد کم بڑگئی ہو۔ دین محد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا آج بھی جاری ہے۔ زابدوں اور عابدوں سے یہ امت خالی نہیں ، تسبیحوں کے دانے ایک دوسرے پر کھٹ کھٹ گررہے ہیں۔ ہا و ھو کا نعرہ بھی جاری ہے لیکن یہ سب کچھاس روح سے خالی ہے جو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ناقابل تسخیر قوت میں تبدیل کرسکتی ہے۔ یہ سب کچھ شنڈے اسلام پر چلنے کا نسخہ ہے جو بعد کی ایجاد ہے۔ اس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں جو خدا کی کتاب اور رسول کی سنت میں یا یا جاتا ہے۔

آج بے شمار بے بس عور تیں یا بتیم اور بے سہارا بچے مسلم دنیا کے مختلف علاقوں میں ان اللہ والوں کی راہ تک رہے ہیں ہو خود کو محد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا ایک سپاہی سمجھتے ہیں اور جو اٹھتے بیٹھتے خدا اور اس کے رسول ہے اپنے گرے تعلق کا ذکر کرتے ہیں اور جو عبادت وریاصنت کے ہر طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان باور کرانے پر مصر ہیں ان ہو مسلمان باور کرانے پر مصر ہیں انہی نفوس سے ان بے سماروں کا مطالبہ ہے کہ آؤ اور ہمیں بے بسی کی اس صورت حال سے نجات دلاؤ۔